

## جمله جفقوق محفوظ ہیں

| فطبات فجره                                            | نام كتاب     |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| حنوت والتقالة وأفراه فالتراكية                        | ازافادات     |
| . محمر حنيف نتشبندي                                   | رتب          |
| مُحَسَّبِ فِلْفَيْسِسِرِ<br>123 مفين في المَّيْلِ الْ | تاشر         |
| - 2005 عولي -                                         | اشاعت اوّل   |
| - جۇرى 2006 م                                         | اشاعت دوم    |
| - نومبر 2006ء                                         | اشاعت سوم    |
| - اكور 2007ء                                          | اشاعت جبارم  |
| ي جون 2008ء                                           | الثاعت پنجم  |
| - فروري 2009ء                                         | اشاعت مم مسم |
| ـ جولائي 2009ء                                        | اشاعت بفتم   |
| - فروري 2010ء                                         | اشاعت بشتم   |
| - فيترشا فيسستود فتشبّنك                              | كېيوزكپوزنگ  |
| 1100 _                                                | تقداد        |

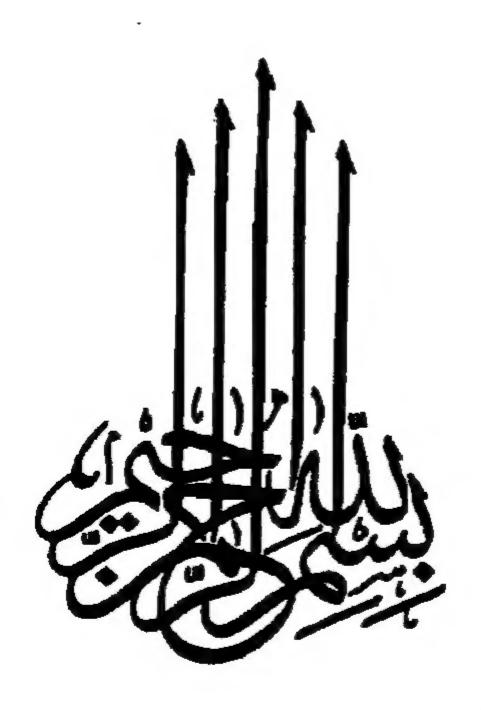

| المكاملة | م د د د د د د د د د د د د د د د د    | - 10 to | \$ £25. ™ * ******* \$045;°                   |  |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|          | قرض مشدية برافدتناني كااغبار         | 4                                                                                                             | 7001                                          |  |
| ۵۳       | خوطنوري                              | l)                                                                                                            | المنافظ المناطقة                              |  |
| ľΥ       | روزه داری قرره خزلت                  | 10                                                                                                            | المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل |  |
| ۳۲       | جس کامل 12 ب <i>يد فرض</i>           | 10                                                                                                            | تدروانی کے کہتے ہیں؟                          |  |
| ۳2       | زييدخانون يظركه                      | И                                                                                                             | ایک تھی کے جالے دوآ سانیاں                    |  |
|          | ايك بت يرست كى يكارادواس كى          | 14                                                                                                            | الشتعاق ك إلى الحال ك قدر                     |  |
| P#       | قدردانی<br>معد                       | 19                                                                                                            | يج رب كا سياونده                              |  |
| ۵۰       | مجفع كاي داند<br>م                   | PI                                                                                                            | الله تعالى كي قدرواني كي مثاليس               |  |
| ۵۰       | جہم ہے آزادی کی فوتیری               | P\$                                                                                                           | سيدنا ابوب عليه السلام يرلظف وكرم             |  |
| ۵۱       | کنا ہول کے دیکارڈ کا خاتمہ           | *1"                                                                                                           | مشاطهاورني ليآسيد بينظم عزيت                  |  |
| ۵r       | لويواري<br>مدير                      |                                                                                                               | سيدنا ابرائيم جهم ياتوالمت                    |  |
| 04       | قری رشنه دارون کی قدر کریں<br>در است | 17)                                                                                                           | خدادعري                                       |  |
| 4+       | شخ کی قدرو منزلت<br>می می            | r.                                                                                                            | لى في إجره كي توكل أوراس كي تقدرواني          |  |
| 1.       | بجرا مناوے بدگرائی                   | rı                                                                                                            | حضرت عرطان كالدرداني                          |  |
| 4I       | ایک: الایل عمل مشوره                 | rr                                                                                                            | مطرت ذيد عظه برحمايت وبخشش                    |  |
|          | لعت كى اقدرى پرجرتاك مزاسطنه كا      | m                                                                                                             | حضرت اسامه وفائد ين ذيد كامقام                |  |
| 47       | اداقت<br>نید در عم                   |                                                                                                               | حفرت ملمان قارى دي كال                        |  |
| 44       | بدوعادیے اور لینے ہے بھی             | ra                                                                                                            | حوسلها فزال                                   |  |
| 111      | بادے پردر کارکا بیار الراجیام        | κι                                                                                                            | حصرت مبدالله والدير شفقت وميرباتي             |  |

-

| فطداهم | ` . حصص عنوان ستسده                          | مقدانس | مده کو عنوان مستدو ا                             |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| ne     | مخلص کی پیچال                                | 44     | كريم يرورد كار كركم كي اختيا                     |
| IJΔ    | الشكادراوراللكا ؤر                           | 14     | أيك سبق آموز واقعه                               |
| IIA    | مر مل کی قیمت ہوتی ہے                        | ۷٠     | وارانطوم جملكمنزل كى طرف                         |
| 111    | من رَ احارَى بَوْ يَمْ وَمِ اقَاصَى بَوْ     | ۷٠     | روال دوال                                        |
| 119    | ال تربية السول                               | 22     | (۴) اخلاص کی برکات                               |
| 114    | گناه کی تا ثیر                               | 44     | دين كي تين دوي                                   |
| II*    | توبة المعور كي كيت بن؟                       | 44     | اعمال کی قبولیت میں نبیت کا دخل                  |
| 199    | عناموں کو بلکا اور مزین کر کے چی کرنا        | ۸۳     | رياءت بجناام الوظا تف ہے                         |
| IFF    | چھوٹے کنا دکوچھوٹا نہ بچھتے                  | ۸۳     | حضرت خالدين وليد مضينه كالمخلاص                  |
| 188    | مقام عبرت                                    | ۸۵     | مولا إحسين اجريدتي كااخلاص                       |
| ire    | فتطر سے کی ہات                               | AΖ     | حضرت عبدالما لك مدنق كااخلاص                     |
| Ira    | بيد فا أني ند كميا كرو                       | ۸۸     | مولانا فيرمجر جالندحري كالفاص                    |
| IFT    | عالميمثال بمسانسانون كم شكليس                |        | محلم برے کے کام یم اللہ تعالی ک                  |
| )rA    | مِالل اوراجل عن قرق                          | 4.     | 2.6                                              |
|        | قربانِ نبوی ﴿ يَمْتَكُلُمْ إِلَى قَصَاحَتُ و | 44     | اخلاص کی وجدے جوڑ پیدا ہوتا ہے                   |
| HA     | بلافت                                        | 1+1    | ريا كاركى تين علامتين                            |
| 184    | عمنا بول سے نکھنے كامقام                     |        | محص بندے کی تعریقیں زیادہ موتی                   |
|        | علم اورارادے سے گناہ چھوڑنے کا               | 1-0    | <b>∪</b> t                                       |
| ff*•   | انعام                                        | 1+4    | جَنَا اطَالُ السَّاءَ اللَّالِ السَّاءَ اللَّالِ |
| 1174   | محمناه منفرت ايمان كااثر                     | F=1    | المام البودا وو كااخلاص                          |
| IPF .  | مناه سے میں یک جاریا تی                      | 1+2    | رضائے الی کے حلاقی                               |
| IPT    | محية وكبيره ش دى قرابيان                     | нт     | اخلاص کی چیکنگ                                   |
|        |                                              |        |                                                  |

| ملتاسر | ا المسام عنوان مسا            | عثنانس            | ا 37 ق عنوان ق عادا             |
|--------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 14.    | مبرجيل اور بحرجيل             | [PH]P             | معرونت بجرى بإت                 |
| 14+    | حق ویاطل کی جنگ               | i bada.           | النه كا دالله كى نظر كرجاتا ب   |
| ۳۲۲    | ني چه کی سکنت پرندی           | irs               | ائدان سے محروم كردية والے كتاه  |
| IAIL   | فتراء کی اتمیاری شان          | 11.0              | احكام شريعت كويو جد يحدنا       |
| ayı    | حوصلما فزائى بوتواليى         | 1124              | سوءِ خَاتَمْهِ كَا دُوسَهُ وَا  |
| 144    | اہل ول کے مکتے ہیں؟           | IPY               | تعميص اسلام بإشكراواندكرنا      |
| PFI    | ا كيك عبرت آموز داقعه         | 1174              | ممناه کی سزاکی تین صورتیں       |
| 174    | غر بعی <i>ل کی آ</i> ہے اور   | if*•              | چوكام يەفاكدوبوت جى             |
| 144    | الاستكاميات                   | il <sub>h</sub> e | تورية نعسور كركن حياركام        |
| 14.    | البك الجم نكته                | HML               | توبة نعوح كرج رانعامات          |
| 14-    | ریا کاری کے باعث اجرے محروق   | 1977              | ايك شراني كالمجنشش كاواقعه      |
| 141    | وزن اممال اورسائنسي نقط نظر   | 100               | بادشاه کی پیچکش اوراس کا جواب   |
| 125    | مدايات برائے سالكين           | #"Y               | ايك كفن چوركى تجي توبه كاواقعه  |
| 120    | ہے ہوئے او کول کا بھی         | IPA               | 💮 الرّت وين ملي ہے              |
| IZΔ    | آ يئ عبد كرين                 | tor               | ہر حال آنہ مائش کا حال ہے       |
| 124    | (@ احد مين نكائ كا تصور       | ۳۵۱               | حقیقی معنوں میں بے واقو ف انسان |
|        | الشرقوائي مع لفع عاصل كرية كا | ۳۵۱               | جابى اور باين كناو              |
| 149    | طريقه                         | rai               | آ فرت كود تيا يرمقدم د كحضكاتكم |
| IA+    | تىتو ئاكى بركات               | 104               | ونيا كي حقيقت                   |
| IAL    | آج كاعتوان                    | IOA               | وه مره شای ش نیس                |
| 141    | न्यू स्टीस्टी                 | IAA               | الشدوالول كيرخادم               |
| 1/1    | اسلام دین فطرت ہے             | 164               | الشدوالول كي مكومت              |
|        |                               |                   |                                 |

|              |                                                                                                                  |         | <del></del>                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| فتتنسر       | ۵۵۰۰ عنوان - ۵ - ۵ - ۵ - ۵                                                                                       | ساسر با | ے معنو ن صحح                  |
| 194          | سنون عمل کی برکت                                                                                                 | IAT     | الجيءِي كون ٢٠                |
| <b>[*</b> •[ | يارعيت كما يتمل                                                                                                  | SIAP    |                               |
| fel          | فيول كوتين سورتول كي تعليم                                                                                       | IAP     |                               |
| rer          | وعدال کی دعد کی دسر کریں                                                                                         | IAP     |                               |
| r-r          | يورتول ش حورول والي صفات                                                                                         | ه ۱۸    |                               |
| 147          | نقى موق سے تھى                                                                                                   | IAT     |                               |
| rer          | CONS                                                                                                             | IAZ     |                               |
| Page.        | מני לינות לעול אינו ביל אינות לעול אינות לעול אינות לעול אינות לעול אינות לעול אינות לעול אינות אינות אינות אינו | IAZ     | ا کاح اید می اوناقدا          |
| 100          | جموث ے میں                                                                                                       | IAA     | جوان ينيون كوكم ش ينمان كاوال |
| r-0          | يوى كرماته دوالكانا                                                                                              | 6/49    | ر دادر کا حکر کر ک            |
| 104          | ان حبار کسن وسیقی                                                                                                | 141     | فاح كي تحرياهم                |
| P+4          | جيے جذبات و ليے خيالات                                                                                           | 191     | مجرش فكاح كافائده             |
| M-           | دل کامر کزی حقیت                                                                                                 | 197     | لكاح كي تقريب شي تدل اسلام    |
| PH:          | عش کی ایمیت                                                                                                      | 191"    | افرالا وتغريبات كي            |
| PH           | 5-34 B                                                                                                           | 14)-    | چ بل افسوس واقعہ              |
| rır          | خيالات كاخود كارفانام                                                                                            | 190     | ونیای جن کے حرب               |
| TIP"         | عص کی جولا بیاں                                                                                                  | 197     | ئيك بوى كى جار نظا يال        |
| ma           | انسانی د ماغ اور جدید سائنسی خشیل                                                                                |         | میاں بوی کے درمیان جھڑے ک     |
| MA           | وماغ عن افغارمين وكي كي جاتي إلى ا                                                                               | 194     | ودي                           |
|              | ميرزككاركا ايك مملك ترين                                                                                         | 194     | آبك على كلت                   |
| TTI          | المتحياد                                                                                                         | 19A     | ممريج جنكزون كاآسالنامل       |
| 11/2         | وو يويمز كدر يع كفار كى كششين                                                                                    | 144     | مخل مزاجي كي ضرورت            |
|              |                                                                                                                  |         |                               |

| مشدونيس | ا محمد عنوان ح                   | مقدانير   | عنوان المحدد عنوان                              |
|---------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| ram     | 🏠 برایت اور گمرای والی تبلیات    | PYA       | سوچنے کامقام                                    |
| ror     | دنيا كے مہمان خصوصی              | rrq       | 🕥 قوت ارادی                                     |
| tor     | تجليات بداءت كاعروج              | rr-       | قوت ارادى ايك نعت ب                             |
| r∆∠     | بحويى اعماز كى بازمشت            |           | ونيا كاسب عيد الرجان اوراس                      |
| ran     | پردے کی اتن <sub>با</sub> یندی   | Britania. | کی قوت اراد ک                                   |
| TOA     | أيك يجولا بمالانو جوان           | rrs       | اکیک نونل پرائز دفر کی قومتنداد ادی             |
| roa     | تامل لاحول يور في ماحول          | FTT       | شوٹن کی قوت ارادی<br>ترون کی قوت ارادی          |
| 109     | منلالت والي تجليات كاعرون        | TPY       | آئن سٹائن کی قوت ارادی<br>سب                    |
| 1771    | طلاق دے دالے زنا کار             | PP2       | ی سے قوت ارادی پار صباتی ہے                     |
| PYP     | يا كتان كي قدرو قيت              | 1179      | مىنبوطاقوت ارادى كى نغرورت<br>كى دوم كى سىر تىد |
|         | اكرية في المال كود يا موا لو كيا | hi.e      | كلزى الك كا فقراكييم بن عبد؟                    |
| *44     | ter                              | #YPYE     | قوت ارادی بوهانے کاراز                          |
| PYA     | د ين كامول عن ركاد شي            |           | دو بچول کی توستیدارا دی                         |
| 147     | مم بالي كدورش يزك قدرو تيت       | PIPP-     | اليك معذور محالي فللهدكي قوت ارادي              |
| APY     | بد كمانى سے بحي                  | 1         | اساء بنت الى بكركي قوت ارادي                    |
| 444     | الشقالي يم يكاني!!!              |           | قاطمة بنت خطاب كي قوت اداوي<br>است من المست     |
| 444     | برطن كرنے كى الام كوشش           | rro       | ایک فرقی کا اعتراف                              |
| 1/20    | في مرت                           |           | سيرنامدين اكبره فيلي توبي                       |
|         |                                  | MYY       | ادادی                                           |
|         | ***                              | PITA      | محبوب خدا نظیم کی قوت ادادی<br>در دست کی تلقه   |
|         |                                  | 2179      | استقامت کی کھین                                 |
|         |                                  |           |                                                 |



محبوب العلماء والسلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشندی مجدوی دامت برکاجیم کے علوم ومعارف پربنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلم خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بیطابق ۱۳۱۵ھ بیل شروع کیا تھا اور اب بیار ہویں جلد آپ کے ہاتھوں بیل ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہرآن بلند سے بلند تر اور فرول سے فزول تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بی عال حضرت دامت برکاتیم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ بیکوئی پیشرورانہ خطابت یا یا دکی ہوئی تقریبی نہیں بیل جھرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جو الفاظ کے سانچ بیل ڈھل جی بیک جو الفاظ کے سانچ بیل ڈھل کر آپ بیک بیل کر سے بیک کی ہوئے در این بیان رق انور پر فکر کے گیر سے ساتے ذبان کر آپ تک بیج جو تے ہیں دال سے یہ کہدر ہے ہوئے ہیں

میری نوائے پریٹال کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درونِ خانہ ''خطبات نقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے بھی ای نیت سے شروع کرر کھا ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی اس فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے۔ الحمد للہ کہ ادار ومکتبہ الفقیر کو ساعز از حاصل ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کان بیانات کو احاطہ تحریر کتا ہے۔ بیانات کو احاطہ تحریر کتا ہے۔ بیانات کو احاطہ تحریر میں لانے کے بعد حضرت دامت برکاتہم سے اصلاح کروائی جاتی ہے ، پھر کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا کام بری عرق ریزی سے کیا جاتا ہے اور آخر پر کمپوزنگ اور پائینڈنگ کا ویجید واور کھنیکی مرطر آتا ہے۔ بیانام مراحل بری توجہ اور محنت طلب ہیں جو کہ مکتبہ الفقیر کے زیر اجتمام مرانجام دیتے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے باتھوں میں پہنی کے دیر اجتمام مرانجام دیتے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے باتھوں میں پہنی کے دیر اجتمام مرانجام دیتے جاتے ہیں پھر کتاب آپ کے باتھوں میں پہنی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجاوین رکھتے ہوں تو مطلع فر پاکر عند اللہ ماجور ہوں۔

بارگاہ ایز دی میں بیدہ عاہے کہ القد جل شانہ جمیں حضرت واحت بر کاتہم کے بیانات کی بازگشت بوری و نیا تک بہنچائے کی توفیق نصیب قربا کمیں اور اے آخرت کے لئے صدقہ وجاریہ بنا کمیں۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین مائی آخر

مُن كُوْرِشًا بِحُسب مُودِنْمَتُنْ بَدَى لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن خادم مكتبة الفقير فيعل آباد



الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه سيدنا محمد و علىٰ اله واصحابه اجمعين . اما بعد!

اسلام نے امت مسلمہ کوا سے مثابیر سے نواز اے جن کی مثال دیکر ندا ہب
میں ملنا مشکل ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام عظیم صف اول کے سپائی ہیں۔ جن
میں ہر سپائی اصح ابھی کلاند جوم کے مصداق چیکتے ہوئے ستار سے کی مانند ہے،
جس کی روشی میں چلنے والے احت حدیث می بشارت عظلی سے جمکنار ہوتے ہیں
اور رشد و ہدایت ان کے قدم چمتی ہے۔ بعد از ان ایسی ایسی روحانی شخصیات
صفی ہتی پر رونتی افروز ہوئی کہ وقت کی ریت پرایے قدموں کے نشانات چھوڑ

عبد حاضر کی ایک نابذہ وعصر شخصیت ، شہروار میدان طریقت ، غواص دریائے حقیقت ، منبع اسرار ، مرقع انوار ، زاہد زماند ، عابد بگاند ، خاصہ خاصان نفتہند ، سرمایہ خاندان نفتہند حضرت مولانا پیر قوالفقار احمد نفتیندی وامت برکامہم العالی ماوامت النہار والیالی ہیں۔ آپ منشور کی طرح ایک الی پہلو دارشخصیت کے حامل ہیں کہ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اس ہیں توس قرح کی مانندرنگ سمنے حامل ہیں کہ جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اس ہیں توس قرح کی مانندرنگ سمنے

ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات ہیں ایس تا ٹیر ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہوجاتے ہیں۔ عاج کے دل میں بدجذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تحریری شکل ہیں کیجا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے قائدہ کا باعث ہوں گے۔ چنا نچہ عاج نے تمام خطبات شریف صفحہ وقر طاس پر رقم کرے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ ہیں تھج کے لئے پیش کئے۔ الحمد اللہ کہ حضرت اقدس وامت برکا جم خدمت عالیہ ہیں تھج کے لئے پیش کئے۔ الحمد اللہ کہ حضرت اقدس وامت برکا جم نے اپنی کونا کو ل معروفیات کے بادجود قررہ توازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تھے فرمائی بلکہ ان کی تر تیب ویز کین کو پہند بھی فرمایا۔ یہ آئی کی دعا کیں اور کی تھے جاتھوں یہ کی دعا کیں اور کی تھے ہوگے۔

ممنون ہوں میں آپ کی نظر اجتاب کا

حضرت دامت برکاتیم کا ہر بیان بے شارفوا کدو ٹمرات کا حال ہے۔ان کو منوات برختال کرتے ہوئے عاجز کی اپنی کیفیت جیب ہوجاتی اور بین السطور دل بیل بیشتہ جیب ہوجاتی اور بین السطور دل بیل بیشر بید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ بیل بیش بیان کردہ احوال کے ساتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیخطبات بھیٹا قار کین کے لئے بھی نافع ہوں سے ۔ ماتھ متصف ہوجاؤں ۔ بیخطبات بھیٹا قار کین کے لئے بھی نافع ہوں سے ۔ فیض خلوص نیت اور حضور قلب ہے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات یا برکات سے فیض یا بہونے کا یا حث ہوگا۔

الله رب العرب العرب كي حضوره عامي كه وه ال ادنى مدكوشش كوشرف قبوليت عطا فرياكر بنده كوبعى البينة حياسيني والول بس شارفر ماليس \_ آيين ثم آيين

> فغیرمحر حنیف عنی عنہ ایم اے۔ بی ایڈ موضع باغ ، جمک





# الله تعالى كى قدردانى

آلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ وَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ • فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ • فَأَعُودُ بِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ • فَأَعُودُ بِاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ • وَاللَّهُ الْمُرَدِّمِ • (اللَّهُ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ • وَاللَّهُ الْمُرَدِّمِ • (اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الل

.....وقال الله تعالىٰ في مقام اخر .....

إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُ وَكَ رَّحِيُم (الِّ ١٣٣١٤) سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اَللَهُمْ صَلَّ عَلَى مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمُ اللَهُمْ صَلَّ عَلَى مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمُ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمُ اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمُ اللهُمُ صَلَّ عَلَى مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمُ اللهُمُ صَلَّ عَلَى مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمُ اللهُمُ صَلَّ عَلَى مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَسِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِمُ اللهُمُ صَلَّ عَلَى مَن اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَسَلَ عَلَى اللهُ اللهُ

قدروانی کے کہتے ہیں؟

الله تعالی کی منتوں میں سے ایک مفت بیہ ہے کہ وہ قدر دان ہے .....قدر دانی سے کہتے ہیں؟ ....دوس سے او پر مجت کی وجہ سے اتنا میر بان ہوتا کہ اس کے عمل کورد ندکرنا اور اس کی توقع سے یو دکراس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا قدر دانی کہلاتا ہے۔

ایک تنگی کے بدلےدوآ سانیاں

اگراللہ دب العزت اپنے بندول میں ہے کمی کے اوپر مشکل حالات بھیج دیتے بیل تو ان حالات کے بعداس کو پہلے ہے بھی زیادہ بہتر حالات عطا فرمادیتے ہیں۔ اس کئے ارشاد فرمایا:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوَّا . إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوَّا . (الم نشرح: ٦،٥) [بِ ثَلَ مِرَّكِي كَ بِعِداً سائى بوتى ہے، يَقِيتَا بِرَّكِي كَ بِعِداً سانى بوتى

[4

چونکہ ایک بی بات کودود فعد و ہرایا گیا ہے اس لئے مغسر مین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب سے کہ جنتی اتنگی آئی ہے اگر بندہ اسے مبر کے ماتھ برداشت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے دوگئی آسانیاں پیدافر مادیتے ہیں۔

ای مضمون کوسی شاعر نے ایک شعری بول بیان کیا:

إِذَا اللّٰهَ مَنْ بِكَ الْبَلُواى فَفَكُو فِي اللّٰمَ مَشُرَحُ فَى اللّٰمَ مَشُرَحُ فَى الْمُ مَشُرَحُ فَى الْمُ مَشُرَحُ فَافَرَحُ فَافُرَحُ فَافُرَحُ فَافُرَحُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الل

الله تعالى كے بان اعمال كى قدر

الله رب العزت اشنے قدر دان بیں کہ بندہ اگر چھوٹا سامجی عمل کرے تو ہر

وردگاراس کے ملکو قبول قربالیتے ہیں۔ حالانکہ بادشاہوں کا دستور ہے کہ لے جانے والا اگرکوئی جمونا ساتخنہ لے کرجائے تو وہ اپنی شان ہیں گستانی سمجھتے ہیں۔ وہ جا ہے ہیں کہ ہمارے پاس تھنے بھی ہوئے آنے جاہئیں۔ محراللہ رب العزت ایسا کر یم آتا ہے کہ ارشاد فرمایا،

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا بَّرَهُ (الزلزال: ٤) [جس بندے نے ذرہ کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کواس کا بھی اجرعطافر مائے گا]

قرآن مجيدين أيك وستور ثناديا كمايي

آنِی لا اُصَیعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْکُمُ مِنْ ذَکْرِ اَوْ اُنْفی (آ یِ عران: 190) [ب شک بتم می سے کوئی مروہو یا عورت ہو میں اس کے کئے سے عملوں کوضا کے جیس کروں گا ]

اب ذرااس مثال کو بچھ لیجئے۔ جب وفتر میں کسی کلرک نے اپنے افسر کے سامنے کوئی لیٹر پیش کرتا ہوتا ہے تو وہ اس کوئی دفعہ ٹائپ کرتا ہے۔ بہی سپیلنگ کی غلطی ہو جاتی ہے اور بھی پیرا گراف خوبصور رت بیس لگتا۔ اس طرح کئی کئی کاغذ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کئی گئی کاغذ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر ایک فائنل کاغذ تیار ہو جاتا ہے۔ اس پر حکام بالا سائن (وسخط) کرتے ہیں۔ اگروہ کلرک غلطیوں والا کاغذ بی دسخط کرنے کے لئے بیش کر دیں در کہ دے کہ جی میں نے ٹائپ کردیا ہے اب آپ غلطیاں بھی ٹھیک کردیں اور سائن بھی کردیں اور سائن بھی کردیں ایس بھی ٹھیک کردیں

الله تعالیٰ کی شان بھی ایس بی تھی کہ بندہ عمل کرتا اور اس میں کوئی غلطی ہوتی تو الله تعالیٰ بھی روفر ما دیتے اور کہدویتے میرے بندے! جاؤ، جھے! غلطی کے عمل جا ہے۔اگر ایسا ہوتا تو جارا کیا بنرآ؟ اگر کوئی آ دمی نماز پڑھور ہا ہواور اے، اس میں رکعتیں ہی بھول جائیں ، دنیا کے خیالات میں اتنا مو ہو جائے کہ اے رہمی یادنہ
رہے کہ میں کس رکعت میں تھا تو اب آ داب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس ہے کہ دیا
جاتا کہ میرے بندے! تم میرے سامنے کوڑے ہو کر بھی استے خافل ہوتے ہو،
اب نے سرے سے تمازیز حویتہاری یہ تماز قابل تبول نہیں۔ گریر دردگا دعالم نے یہ تھم نہیں دیا۔ اگر ایسا تھم کردنے تو ہم سمارا دن نماز بن پڑھتے زہ جائے۔ پہر نہیں کہ کوئی ایک بڑھ سکتے یانہ بڑھ سکتے۔

جب بندہ بھول جاتا ہے قوشریعت کا تھم یہ ہے کہ وہ اپند دل جس سوپے کہ میں نے کئی رکھتیں پڑھیں۔ تین پڑھیں یا جار۔ ایک طرف عالب گمان کر لے اور پھر باقی رکھتوں کو پورا کرے۔ اگر آخر جس تجدہ ہوکر لے گا تو ابتد تعالی اس خفلت والی نماز کو بھی قبول فرمالیں گے۔ اب حالا تکہ اس کو نماز جس رکھتیں یا دنہیں رہیں۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کورکھتیں بھی یا دنہیں تو اس کے لئے آسان ساتھ میر تھا کہ نے سرے سے نماز پڑھو گر اس صورت جس بندے کی محنت ضائع جاتی ۔ اللہ تعالی قد ردان ہیں وہ بندے کی محنت خوا کے فی اللہ اس کے اللہ اس کے اللہ اور اس کے اللہ اس کی محنت خوا کی ۔ اللہ اس کے اللہ ان کے اس کی محنت خوا کی تو اللہ کہ کے اس کی محنت کو خوا کے تو آخر ہیں تجدہ ہوکر لیا۔ ہم کہ اگر واجب تک کے در ہے کی کوئی غلطی ہو جائے تو آخر ہیں تجدہ ہوکر لیا۔ ہم اس غماز کو قبول کر فیس گے۔

اگر کوئی نماز میں رکھتیں بھول جائے۔اب دہ سوسے کہ میں نماز تو ژکر نے سرے سے بیٹر منتا ہوں تو بیشر بعت کے تھم کے خلاف ہے کیونکہ نماز تو ژنا گناد ہے۔ اس نماز کو جنتنا ممکن تا ہوں تو بیشر بعت کے تھم کے خلاف ہے کیونکہ نماز کو جنتنا ممکن تا ہوئے تا کہ بند ہے کی عبادت ضائع مند ہونے یا ہے۔ یہ کیون ہے الاس کے کہ الشراق کی قدردان ہیں۔

ا بک آ دمی کودشمنوں کے کسی ایسی جلّه پر پہنچادیا کہ جہال رائت کے وقت سمجھ ہی م مہیں لگتی تھی کے قبلہ کس طرف ہے۔ تما زنو وہال بھی پڑھٹی ہے۔ آسان پر ہا دل ہیں ، ازوگر دور خت بین اور بھی بین آئی کے قبلہ کدھرے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم تحری کرے
ایک طرف غالب گمان کرلو، قیاف کے گاؤ کہ قبلہ کدھرے، جہال دل مطمئن ہوجائے کہ
قبلہ ادھرے تو اب تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دو۔ اب اس نے دو
رکعتیں پڑھ لیس اور اس کے بعد بادل ہے تو چا ند نکل آیا۔ چا ند کے نکلنے سے اسے
احساس ہو گیا کہ قبلہ تو میری پیٹھ کے بیجھے ہاور میں بالکل مخالف سمت میں نماز
پڑھ رہا ہوں۔ اب شریعت بین کہتی کہ اب شے سرے ہماز پڑھ و بلکہ شریعت بی
سرت میں پڑھ نو گے تو اللہ تعالی تمہاری چاروں رکعتوں کو قبول فر بالیں گے۔ بی قدر در کعتیں اس
سمت میں پڑھ نو گے تو اللہ تعالی تمہاری چاروں رکعتوں کو قبول فر بالیں گے۔ بی قدر در انی نمیس تو اور کیا ہے۔

#### سيح رب كاسيا وعده

الله رب العزت كے بال ایک بهت بی خوبصورت اصول ہے كہ بندے كواس كى محنت كا بدلد ضرور ملتا ہے۔ دنیا كے امير اور وڈير بے لوگوں كے باس ان كے ماتحت لوگ كام كرتے ہيں۔ وہ ان ہے كام تو پورا ليتے ہيں كيكن بان كوان كاحل پورا نہيں ويتے ۔ جب كہ الله رب العزت بندے كى محنت كا بدلہ فوراً چاہتے ہيں۔ چنا نچ شريعت كا مسئلہ ہے كہ اگر كوئى مزدور مزدورى كرے تو اس كا پيند خشك ہونے ہيا ہے بہلے اسے اس كى مزدورى اواكر وى جائے۔ اب يہال ایک بجھے والى بات ہے كہ جب الله تعالى كونت كو اتى اہميت ديے ہيں كہ اس كا پيند خشك ہونے كر جب الله تعالى محنت كو اتى المجمعت ديے ہيں كہ اس كا پيند خشك ہونے مزدورى كر برا الله تعالى كى مزدورى كا كام كر ب اور ديے وال بھى خود پروردگار ہوتو كام مزدورى كر بے وال بھى خود پروردگار ہوتو كام بروردى كر بے الله تعالى كى مزدورى كر بے اس كے دين كا كام كر بے اور ديے وال بھى خود پروردگار ہوتو كام بروردى كر بال مرت تو وہ قوات دنیا داروں كے پاس ديے كو بروردگار الله تا كم الله والى الله من موردي كر بروردگار العزات تو وہ قوات ہے كہ

#### المتوالي قدروالي

قیامت کے دن کوئی بندہ ایسائیس ہوگا جو کھڑا ہو کر میہ کہ سے کہ اندا بیس نے بیکام آپ کی رضا کے لئے کیا تھا اور جھے اس کا بدلئیس بلا۔ جومعز زیالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے بال اگر کوئی کام کرتا ہوتو وہ سورو پے کی بجائے ایک سودس رو پے دے دیں ان کے بال اگر کوئی بات نہ کر سکے ۔ جرت کی بات ہے کہا گرد نیا کے مالدار لوگ جشتی اجرت بنی ہواس سے زیادہ دیے ہیں صرف احسان جائے کے لئے کہ وہ بہتر کے بارے جس فی اجرت بندوں کو بھی یہ کہ وہ بہتر کے لئے کہ وہ بہتر کے بات نہ ہیں گرف ہواس سے زیادہ دیے ہیں صرف احسان جائے کے لئے کہ وہ بہتر کے لئے اللہ اس کے کہ تیا مت کے دن کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ اے اللہ! بیس نے موقع نہیں دیں گے کہ تیا مت کے دن کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ اے اللہ! بیس نے العزت بندوں کو ان کی آمیدوں سے بڑھ کر جالہ دیے ہیں۔ یہ سے کہ اللہ رب کا سچاوعدہ ہے کہ تیا می ہو یا عودت ، جس کھل کرنے والے کے کسی کمل کوضائع نہیں ہے کہ تیز میں سے کوئی مرد ہو یا عودت ، جس کھل کرنے والے کے کسی کمل کوضائع نہیں کہ دول گا ۔ یہ ہما دے لئے حوصل افراء بات ہے کہ پروردگار عالم اتی قدر دائی فرائے ہیں۔

اگرایک بچراملا کھے اور اس نے کوئی لفظ غاط کھا ہوتو استاد کہتا ۔ کہ پھر لکھ کا اور استاد کے کہ استاد کا مطلب ہے کہ استاد کے برٹی برٹی میں پر لکھ دوتو اس کا مطلب ہے کہ استاد نے بڑی نری برتی ہے۔ اورا گرکسی کی ایک کی بچائے دو تین غلطیاں ہوں اور استاد بھی خوش خطی والا ہوتو وہ کے گان بھتی اجا کر پھر لکھ کرا اور کیس اگر دی استاد ایک جگہ بھی خوش خطی والا ہوتو وہ کے گان بھتی اجا کر پھر لکھ کرا اور کیس اگر دی استاد ایک جگہ کہ بھی تھی کروا نے اور تیم می جگہ بھی تھی۔ کروا لے اور تیم می جگہ بھی تھی۔ کروا لے اور سے بیا نداز و ہوتا ہے کہ وہ استاداس شاگر دیر بہت ہی میر بان ہے کوئکہ وہ اس کی محت کوضا کو تیم کرتا جا ہتا۔

یہ رب کریم کی کتنی سے میں مہر مانی ہے کہ وہ ہمارے ٹو نے پیمو نے عملوں کو بھی قبول فرمالیتے ہیں۔

### الله تعالى كى فقد زوانى كى مثاليس

الله رب العزت بوے قدروان بیں۔اس کی قدروانی کی چندمٹالیس س لیجئے۔

#### اليب عليه السلام برلطف وكرم بيرنطف وكرم

سیدنا ایوب علیہ السلام اکثر عبادت یک مشغول رہتے تھے۔ شیطان نے اللہ اتفاقی سے کہا، اے پروردگار عالم اقتیب کے بید بندے اس لئے عبادت یم مشغول بیل کے ان کوآپ نے برتم کی اتعت عطافر مائی ہے۔ ان کے پاس گھر بھی ہے، گھر والی بھی ہے۔ اولا دبھی ہے اور باغات بھی ہیں۔ جب اتی تعتیب ان کے پاس ہیں تو بیہ عبادت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اچھا، میں اپ عبادت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ رب کریم نے فرمایا کہ اچھا، میں اپ میں اس بند ہے کوآ زبائش ہیں ڈال و بتا ہول۔ جنانچہ آگ گی اور گھر جل گیا، ہوی نے پانی اس بھیت کے نیج پانی مس جھیت کے نیج آگ گی اور گھر جل گیا، ہوی نے پانی مس جھیت کے نیج آگ کی اور چھھے ہی و کھے۔ اور جدھر باغات تھے اوھر سے ذبین کے نیج پانی کی نہر ختم ہوگئے۔ خود سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیاری نے آلیا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک ہی بھی ہے۔ وہ بہت عرصہ بیار السلام کو بیاری نے آلیا۔ اس کا تذکرہ تی جاری دہا۔

ایک مرتبکس نے ویکھا کہ ان کی زبان ال ربی ہے۔ اس نے کان قریب لگا
کر سنا تو وہ یوں کہ رہے تھے کہ 'اے انفد! آپ نے بچھے جس حال میں رکھا میں
آپ سے راضی ہوں ، البت اتی تمنا ضرور ہے کہ میری زبان کو سلامت رکھنا تا کہ
آخری کھا ت تک میں جیرانا م ولینار موں۔''

جب رب كريم نے آزمائش كو حتم قرما ديا تو دوكام كے ۔ ايك تو يدكدان كى

تعريف فرمائي اورتعريف كرف كاحق إدا كرويا فرماياء

إِنَّا وَجَدُندُ صَابِرًا نِعُمَ الْعَبْد إِنَّهُ أَوَّابِ ٥ (ص: ٣٣) [ ہم نے انہیں میرکرنے والا پایا میراکٹا انچیا بندہ تھا ، وہ میری طرف رجوع کرنے والاتھا]

الله رب العزت نے ان الفاظ کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ جب جنت میں قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ جب جنت میں قرآن مجید کی حلاوت کی جائے گی تو سیدنا ابوب میں کی تعریفیں وہاں بھی کی جائے گئی آزمائش پر جیشہ ہاتی رہنے والا انعام عطافر مادیا۔

اور دومرا کام بیرکیا کہ اللہ رب العزت نے ان کوسخت بھی عطا کر دی ، گھر بھی دے دیا ، ہا غات بھی عطا کر دی ، گھر بھی دے دیا ، ہا غات بھی دے دیئے ، بیوی بچول کو بھی اللہ تعالی نے لوٹا دیا اور جتنا کچھ تھا اللہ تعالی نے کھائی ہے لوٹا دیا اور جتنا کچھ تھا اللہ تعالی نے کھائی رحمت اور مہریا تی ہے اتنا اپنی طرف سے اور بھی عطا کر دیا ۔ جنا نجے اللہ دب العزت نے قرمایا

وَ وَهَبُنَا لَهُ اَهُلَةً وَمَثَلَهُمُ مُعَهُمُ وَحُمَةً مِنَّا وَذِكُولِى لِأُولِى الْاَلْبَابِ (ص:۳۳)

[اور بخشے ہم نے اس کواس کے مروالے اور ان کے برابران کے ساتھ اپنی مہر بانی سے اور یادر کھنے کو عمل والوں کیلئے ]

بہ ہماری طرف سے رحمت اور تھت تھی اور اس میں سوجھ ہو جھ والوں کے لئے

ہوی نشانیاں ہیں کہ اگر ہم کمی کو آزیا تے ہیں اور دو آزیائش میں صبر کے ساتھ وقت

گزارتا ہے تو پھر ہم اس کے اعماز سے سے بڑھ کر اس کے ساتھ رحمت اور کرم کا
معاملہ فرماد ہے ہیں۔ جیسے باپ سمجھانے کے لئے ہے کوڈا تن پلا دیتا ہے۔ ڈانٹ

اس لئے بلاتا ہے کہ تربیت مقصود ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ باپ کو بیٹے سے مجت بھی
ہوتی ہے اس لئے اس محبت کی وجہ سے تھوڑی دمر کے بعد بھانے سے آئس کر یم بھی

كلادياب يكامعالمانتدتعالى كالجمي بـ

ہم چھوٹے تھے تو بھی کھار گھروالے بھے مطے کے بوڑھے دکا ندار کے پاس
کوئی سودا لینے جیجے ، جب ہم اس سے سودا لے لیتے تو وہ سود سے کے ساتھ لیکٹ یا
کھانے کی کوئی چیز دیتا کہ بیٹا یہ کھالو۔ ایک دفعہ بیل نے آگرا پی دالدہ صاحب سے
پوچھا کہ یہ بڑے میاں سودا تو دیتے ہیں لیکن یہ کھانے کے لئے چیزیں کیوں دیتے
ہیں۔وہ کہنے گئین کہ بیٹا ایہ تیم سے والد کے بھین کے دوست ہیں، ان کا ان سے اتنا
گیر اتعلق ہے جب ہم اس کے سامنے جاتے ہوتو اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا اپنا
بیٹا میر سے پاس آیا ہے، وہ سودا تو گھر کے لئے دیتا ہے لیکن اس عجت کی وجہ سے بکھ
چیز بھی تمہیں کھانے کے لئے دے دیتا ہے۔ یالکل ای طرح کی مثال بھی لیجئے کہ اللہ
در سالعزت جب کسی بھے کوآ زمائش ہیں ڈالتے ہیں یا کوئی بندہ انتہ تعالی کے لئے
در بالعزت جب کسی بھے کوآ زمائش ہیں ڈالتے ہیں یا کوئی بندہ انتہ تعالی کے لئے
در بالی کرتا ہے تو پر دردگا ہے الم اس بندے کی تو تعات سے بڑھ کر اس کے ساتھ
در بالی کرتا ہے تو پر دردگا ہے الم اس بندے کی تو تعات سے بڑھ کر اس کے ساتھ

#### ☆...مشاطه اور بی بی آسیه پرنظرِ عنایت

فرعون کے طل میں ایک عورت مشاطقی جو اس کی بیوی اور بیٹیوں کے بال
سنوارتی تھی۔ کویا وہ بمیئر ڈریسرتھی۔ وہ ایک ون اس کی بیٹی کے بالوں میں تکھی کر
رئی تھی کہ اس کی تنگھی نیچے جاگری۔ اس نے اٹھاتے ہوئے موی عیم کے بروردگار
کانا م لیا۔ جب اس نے انڈر رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی جیران ہوکر کہنے گئی
مزقہ موی کو ہائتی ہے؟ جب بات کھل گئی تو وہ جھوٹ کیسے پول سکتی تھی۔ لہذا اس نے
کہد دیا کہ ہاں مائتی ہوں۔ وہ کہنے گئی میں ابھی تیرا بندو بست کرواتی ہوں۔ چنا نچہ
وہ بھاگ کر گئی اور اپنے باپ فرعون سے کہا کہ تیرے کی مان چکی ہے واب آپ کی خدا کی

کا دعوی کیسا ہے ؟ فرعون کو بڑا غصر آیا۔ چنانچہوں کہنے لگا، پس ابھی اس کوٹھیک کرتا ہوں ۔ چنانچہاس نے دیارنگایااوراس عورت کو بلوا کرکھا کہتم اپنی بات ہے رجوع کرلوور نہ بہتہ تنق کردیں سے ۔وہ کہنے گئی،

> فَاقَضِ مَا أَنْتَ قَاضِ [اب تُوجو پھے كرسكتاہے كركے]

فرعون کو پید تھا کہ اس کی ایک دودھ چی بی جی ہے۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو چو میخا کر دایا۔ لیعنی اسے زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ زمین پر رکھ دیئے گئے اور ہاتھ کے اندر سے ایک کیل زمین میں گاڑ دی گئی۔ اس طرح دونوں ہاتھوں میں بھی کی کا ڑھ دیئے گئے اور دونوں ہاتھوں میں بھی ۔ وہ ہل بھی نہیں سکی تھی ۔ فرعون نے کئے اور دونوں ہا کا میں بھی ۔ وہ ہل بھی نہیں سکی تھی ۔ فرعون نے کہا ، اب بتا۔ وہ کہنے گئی ، میں اپنی بات سے بیجھے نیس ہٹوں گی۔

فرعون کینے لگا ، اچھا ، اس کی بیٹی کو بلواؤ۔ چنا نچہ وہ چھوٹی معصوم نیک لائی گئ اور اہے اس عورت کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ جب پڑی مال کے سینے پر لیٹی تو اس نے دود ھیبیا شروع کر دیا۔ اس حالت میں اس کو کہا گیا کہا گرتم اس بات کوئیس مانو گی تو ہم اس پڑی کوائی حالت میں ذرح کر دیں گے۔۔۔۔۔اب بتا ہیئے کہ ماں کواولا دے کتنی مجبت ہوتی ہے اور جس مال کے سینے پر اس کی چھوٹی کی معصوم بڑی دودھ پی ربی ہواور اے ایس دھمکی ملے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی ۔۔۔۔۔گروہ کہنے لگی کہ میں ہواور اے ایس دھمکی ملے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی ۔۔۔۔۔۔گروہ کہنے لگی کہ میں اس بات سے چھے تیس ہے مات کی ۔ چنا نچہ اس کی بیٹی کوائی حالت میں گردن کا ٹ کر شہید کر دیا گیا اور اس کا خون ماں کے سینے پر گرا۔۔۔۔۔اللہ اکبر!۔۔۔۔اس مال کے دل پر کیا بہتی ہوگی۔ مگراس نے اللہ کے سینے پر گرا۔۔۔۔۔اللہ اکبر!۔۔۔۔۔اس مال کے دل

جب انہوں نے دیکھا کہ اب بھی نہیں مانی تو اس نے بچھومتگوائے ....اس زمانے میں دغمن کومزاد ہے کے لئے شیروں ، کچھوؤں اور سمانیوں کو پالا جاتا تھا جب بچھو لائے گئے تو اس کے جسم سے کپڑے ہٹا کر پچھو چھوڈ دیئے گئے۔ اب
زہر لیے پچھو کا نے اسے کا شاشروع کر دیا ..... ذرا سوچیں کدا کر شہد کی کھی کا ث
اِن کُنٹی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر چھوٹا سا پچھو بھی کا لے تو کتنا در د ہوتا ہے اور اگر
برے بڑے لیے ہوئے زہر لیے بچھوکا ٹیس تو پھر کیا ہے گا ..... وہ ہے چاری تر پی
رہی۔ بچھوکا نے اس قدر کا ٹا کہا ہے ای جگہ میر بالاً خرموت آگئی۔

فرعون جب بيكام كر چكاتوه ، بهت فوش بوا اس كے بعدوه ا بي گر آ يا اس نے آكر اپني بيوى ہے كہا ، و يكھا! بيكورت بھے نہيں مائى تقى بيل نے اس كئى عرزا دى .....الله كى شان ، كه فرعون كى زوجه دحرت آسية بھى حضرت موكى عيد برائيان لا چكى تيس چنانچاس نے كہا كرتو بدا بد بخت اور ظالم ب كرتو نے معصوم بكى كو بھى مرواد يا اور اس كى مال كو بھى قل كرواد يا ، تھے ذرا بھى و كھادرا حساس نہيں ہوا۔ جب اس نے لعنت ملامت كى تو وہ كہنے لگا ، كيول ، كيا تو بھى موكى كو مائى ہے؟ اس بيل بيل ميں بيلى اليان بدى مجيب نعمت ہوتى ہے۔ بير گر چيها يا نين جا سكتا ، وہ كہنے كى كہا ، بال ميں بيلى اليان بدى مجيب نعمت مولى ہولى اس نے معتب ہوكر بھر يو چھا ، تو ميرى بيوى ہوكر موكى كو اس موكى پر ايمان لا چكى ہول ۔ اس نے معتب ہوكر بھر يو چھا ، تو ميرى بيوى ہوكر موكى پر ايمان لے آئى ، وال ۔ اس نے معتب ہوكر بھر يو چھا ، تو ميرى بيوى ہوكر موكى پر ايمان لے آئى ، وال ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، موكى پر ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى نيمان کے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان لے آئى ہول ۔ اس نے کہا ، بال ميلى ايمان ہولى گا ۔ وہ کہنے گئيلى ، جومرضى کر ميں نيمى تحراؤك كى ۔

اب فرعون دوبارہ غصے میں مجراہواوالی آیااوردوبارہ در بارلگایا۔ وہ غصے میں

آکر کہنے لگا کردیکھوا کی عورت کا ہم نے بیدسٹر کیا ، اب ایک اور ہے جسے میں نے

لاکھوں عورتوں میں سے چنا کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور میں نے اس

سے اتن عیت کی کذاہے اپنی بیوی اور ملکہ بنایا ، اس کی خدمت کے لئے ہر وقت

سینکٹر وں الز کیاں تیار رہتی ہیں ، اس کے کام آگھ کے اشار ہے پر ہوتے ہیں اور وہ

کہتی ہے کہ میں مول پر ایمان لے آئی ہوں ، اسے بلوا کی۔ اب پولیس والے بھی

جیران ہوئے کہ آب تک تو ملکہ کا آنا اوب واحز ام تھا اور اب فرعون عم دے رہا ہے کہ اے گرفآر کرکے لے آؤر بہر حال اسے پکڑ کر لایا گیا۔

فرعون نے اسے کہا ، آسہ! اگر تو نے میری بات ندانی تو بی بچے سب کے ماسے رسواکر دوں گا۔ دو کہے گی ، ہیں ، ہیں نے جو بات کردی ہے ہیں اس پر کی بول۔ اس نے کہا ، دیکھو ہیں آپ کو آخری جائس دیتا ہوں ، اس دقت تک تو ملک ہے اور تیری عزت ہے ، ہیں بچے اتنا ذکیل کروں گا کہ کی نے کی کو اتنا ذکیل نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کہا ، اب نہیں ہوسکتا ، ہیں اپنی بات پر کی ہوں۔ چتا نچاس نے غصا ہیں آکرا ہے در بار یوں کو تھم دیا کہ اس کے جم سے لباس اتار دیا جائے ....اب ہیں آگر اس کے اور کرد کو مردکواتی شرم آئی ہٹا کیں کہ اگر مردکومرد کے جمع میں کہیں کہ تیرالباس اتار دیں گے قو مردکواتی شرم آئی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ذہیں جن تی اور ش اس سے پہلے اندر اثر جاتا۔ جب مردکو جمع شہیں ہیں ہوں گی ۔ سیکن ہوں تا ہو تا ہو تا کہ اگر تو جو تیکی ہوں گی ۔ سیکن حضرت آسید نے کہا کہ تو جو تیکی کی کے شرح تی بات پر سے چھے نہیں ہوں گی۔ حضرت آسید نے کہا کہ تو جو تیکی کی کہ اس میں تا بات پر سے چھے نہیں ہوں گی۔ جنانے ان کے جمع سے لباس اتار دیا گیا۔

اس حالت بیل ان سے پھر پوچھا کیا کہ اب مائتی ہو؟ اس نے کہا کہ بین ہیں۔

مائتی ۔ فرعون نے بین کرتھم دے دیا کہ اس کو بھی چو میخالفاد و۔ چنا نچہ جب اس کو زمین پرلٹا نے گئے تو فرعون کہنے لگا کہ اسے ایسے لٹا و کہ اس کا چیرہ کل کی طرف رہ بالآخر تاکہ اس کوا حساس رہ کہ کہ اس کا جیرہ کی اس کی جس وافل نہیں ہوسکوں گی ۔ بالآخر فرعون کے حملا بی اس کا چیرہ کل کی طرف کر کے لٹا دیا جیا ۔ بادشاہ نے پھر فرعون کے تھم کے مطابق اس کا چیرہ کل کی طرف کر کے لٹا دیا جیا ۔ بادشاہ نے پھر پوچھا ، اب مائتی ہو؟ وہ کہنے گئی جیس مائتی ۔ اس نے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ ذید والت میں اس کے جسم کے او پر سے کھال اتار دی جاتے ۔۔۔۔۔۔اس نے آدمیوں کو بلایا اور کہا کہ ذید والت میں اس کے جسم کے او پر سے کھال اتار دی جاتی تھی ۔۔۔۔۔۔وس نے اس کی کھال

اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پورے بدن کی کھال اتار نے تک وہ زندہ
رہی۔ لیکن جب کھال اتر جائے تو اس جگہ پر ہوا بھی گئے تو درہ ہوتا ہے۔ لہذا ذرا
سوچیں کہاس کے جم کو گئی تکلیف ہور ہی ہوگ۔ وہ چھلی کی طرح تروپ رہی تھی۔
فرعون نے کہا ، اب بتاؤ، اب نہ تو تھی کی لی سکتا ہوا دید بیسی لی سکتا ہول ہی
نہتیں تم ہے چھین لی گئی ہیں ، کیا اب مائتی ہو؟ اس نے کہا ، بیس ہر گر نہیں مائتی۔
فرعون کو ضعہ تھا۔ لہذا اس نے مرچیس لانے کا تھم وے دیا۔ تما بول بیس کہ کہا ہے کہ
نہیں ہوئی مرچیں مشکوا کر اس کے جم پر ڈالی گئیں۔ جب مرچیس ڈالی گئیں تو اس نے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کئی ہو کا سے کی صالت میں اس نے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی صالت میں اس نے اللہ تعالی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے اللہ کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کی کے اللہ کی کے کی کے اللہ کی کے کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کے کی کے کی کی کے کی کے ک

ے بدد عالما تی این اپنی عِندک بَیْنا فِی الْجَنَّةِ (الصحریم: ۱۱)

[الے رب! بنا میرے واسط اپنے پاس ایک تحریم: ۱۱)

آلے رب! بنا میرے واسط اپنے پاس ایک تحریم: میں اپنی آسیہ نے محم اپنے تحریم دعکا وے دیا ہے اور کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا گا اس فرعون نے جھے اپنے تحریم دعکا وے دیا ہے اور کہا ہے کہا ب تو اس کی میں وافل نہیں ہو کئی ۔ اے اللہ! جھے بیک نہیں وافل نہیں ہو کئی ۔ اے اللہ! جھے بیک نہیں وافل نہیں اپنے قرب میں ایک میکان عطا فرما دیجے سیس و بید میں ایک میکان عطا فرما دیجے سیس بید عالما تھے ہو دی آسیہ شہید ہوگئیں۔

عليه السلام نے سوٹھی۔

لی لی آسید کے ساتھ اللہ تعالی کی قدر دانی کا کیا معاملہ جوا؟ انہوں نے بیدعا مَا كُن مُن \_ رَبِّ الْمِن لِي عِنْدَكَ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ (السحريم ١٠) الله تعالى في اس کی الیمی قدروانی فرمانی که جب نبی اکرم مؤتیل کی پیل زوجه تحر مدحفرت خدیجة الكمرى رضى الله عميا فوت مور في كليس تونى مليد السلام في ارشاد فرما يا ، خديجه إلا كرتم نوت ہوگئی تو پھر جنت میں جاؤگی ہتم وہاں میری بو بول کوسلام دے دینا۔حضرت خد بجبرضی اللہ عنہا بیس کر بری جران ہوئیں اور یو چھنے فکیں ، اے اللہ کے نبی کے آپ نے بول فر مایا۔ نمی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاهم اورعیسی مطاع کی والدولی فی مریم جنت میں پہنچ چکی ہیں ،اللہ تعالی نے انہیں جنت میں میری بیویاں بنادیا ہے۔اللہ کی قدر دانی دیکھئے کہ بی بی آسیہ نے اللہ تعالی سے مكان ما نگا تھا۔ اللہ تعالى في ان كو كمر تو دے ہى ديا ساتھ كھروالا بھى عطافر ماديا ادر گھر والا بھی ایسا دیا جو اس کا اپتامحبوب منظیلہ تھا ....سیجان اللہ ....فرعون نے ا ہے گھر سے تکالاتھا ، انڈرتعالیٰ نے انہیں نہصرف اپنے قرب میں جگہ دی بلکہ فرعون بايمان كى بجائے اللہ نے ان كوائے مجوب سيدالا ولين والآخرين كى بيوى بناديا .... تو معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لئے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدروان میں اور وہ اس کی امیدوں سے بڑھ کراس کی قدر دانی قرماتے ہیں۔

> سيدناابراتيم ميسم يرانعامات غدادندي سيدنا ايراجيم عيدم في الله كالكريناياجس كاذكر قرآن مجيد من بهي ہے۔ وَإِذْ يَرُفَعُ إِبرَهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا ﴿

[اوریاد کرد جب افعاتے نے ابراہیم بنیادی خانہ کعبہ کی اور اساعیل اور

وعاکرتے تھا۔ پروردگارہارے قبول کرہم ہے ] (البقرة: ١١٧)

حضرت ابرائيم عليدا في القدرب العزت كا كھرينا يا۔ الله دب العزت في الى

کوا تنا پسند فر ما يا كه ان كو ابو الا نبياء (ا نبياء كا ياب) بنا ديا۔ چئا نچه ان كى آف والى

نسلول على ہے دئل بزارے فرياوہ انبيائے كرام تشريف لائے۔ جو عزت حضرت

ابراہيم عليم كو فى دہ بہت على الوكى تھى۔ ان كى شخصيت سمائوں ، عيسائيوں اور

ببود يوں يعنى دنيا كے تيوں فراہب كے نزد يك قابل احر ام ہے۔ كو يا انہوں نے

ببود يوں يعنى دنيا كے تيوں فراہب كے نزد يك قابل احر ام ہے۔ كو يا انہوں نے

الله كے لئے كام كيا اور رب كريم نے ان كوائل كام يراجرت يمى دى۔ كو يک جو كريم

موتا ہوہ بندے كى مزدورى كى اجرت و بتا ہے۔ لبندا الله تعالى في ان كى مزدورى
كى اجرت دیے ہو گارشاوفر مايا۔

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّامِ إِمَامًا (القرة: ١٣٠) [ش آپ كوتمام انسانول كالهام بنا تا بول]

بیاجرتو گھر بنانے کا تھا گرانٹہ تعالی نے ان کی امید سے بڑھ کرایک اوراج بھی دیا۔ وہ بیک جس جگہ پر سید نا ابرائیم معنا نے کھڑے ہوکرالٹہ کا گھر بنایا تھا اللہ تعالیٰ فیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لئے مصلے بنا دیا۔ چنا نے ارشاد قرمایا۔

وَاتَّ مَعَلُوْ ا مِنْ مُقَامِ إِبُوَ هِيمَ مُصَلَّى (الترة: ١٢٥)

[ اور بناو ایرا تیم کے کھڑے ہوئے کی جگہ کوئماز کی جگہ ]

کویا فر مایا اے ایرا تیم ! تو نے اس جگہ پر کھڑے ہو کرمیرا کھر بنایا ، بیس وہ
پروردگار ہول کہ تیرے قدمول کے نشانات کے قریب کی زمین کو بعد میں آنے
دالوں کے لئے بحدہ گاہ بنادیتا ہول۔ بیہوتی ہے قدرداتی۔

## بى بى باجره كاتوكل اوراس كى قدردانى

حضرت ابراجیم معندالله رب العزت کے تعلم پرنی فی ہاجم وادراساعیل میلیم کو ملک شام سے لاکریت الله شریف کے قریب الی تعکم پر آباد کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں الله تعالی نے ارشاد فر مایا

بِوَادٍ غَيُرٍ ذِي زَرُع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرُّم ( ابراهيم :٣٧) جب وہاں سے چلنے لگے تو اہلے صاحبہ یو چینے لکیں ،آپ جمیں بہاں کیوں چھوڑ کر جارہے ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ ہو چھا، کیا آپ ہمیں اللہ رب العزت کے تھم کی وجہ سے چھوڑ کر جا رے ہیں؟ آب انہوں نے جواب دیا ، تی ہاں۔ جب انہوں نے سے بتایا تو لی لی ماجر وفر مان لكين كراكرات بمين الله تعالى كي عم يرجيمور كرجار ب بين تو التدتعالى ہمیں ضالع نہیں قرمائیں سے ۔اب ویکھئے اللہٰ کی ایک ہندی اللہ پر تو کل کرتی ہے اور الی جگہ چیاں یانی تبیس ملتا اور کوئی سیرہ دکھائی نہیں ویتا ، وہ اللہ کے نام یرو ہال رہے کا اراد و کر لیتی ہے۔رب کریم کی قدر دانی دیکھیئے کہ میں نہیں کہ صرف ان کو ینے کے لئے اللہ نعالی نے یانی عطا کیا بلکہ زم زم کا ایک ایسا چشمہ جاری فرما ویا کہ جس ہے آج بوری و نیا کے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کرزم ذم بیا کرتے ہیں۔ کہاں ملاتے کے لئے پاتی تہیں تھا اور کہا ایسا چشمہ کہ کم وہیش ہیں لا کھ آ دمی جج پر جاتے ہیں اور کم وہیش ہر بندہ اینے ساتھ زم زم کا یائی مجرکر لاتا ہے۔اے مالک!وہ كيها چشمه بي جوات بندول كي ضرورتول كو يوراكرد باب-

ایک دفعہ جمیں زم زم کے کنویں میں ویکھنے کا شوتی پیدا ہوا۔ کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس میں ویکھنا بھی عبادت ہے۔اللہ تعالیٰ کی شان کہ بھارے ایک قریبی دوست کی دہاں ڈیو ٹی تھی۔وہ جمیں لے کر گئے جب وہ جمیں اندر لے گئے تو انہوں

نے کہا کہ اندر جھا تک کردیکھیں۔ انہوں نے وہاں خاص لائٹوں کا بندو بست کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے جیز لائٹیں اندرڈ الیں اور ہم نے اندر جھا تک کرو یکھا تو معلوم ہوا کہ اس کی گہرائی تو اتی نیس ہے گریتے سے جیسے یا ئپ میں سے یائی آر ہاہوتا ہے تو اس طرح جمیں دھاری نظر آئیں۔ ہم نے اس سے پوچھا، جی بید کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے گئے کہ ہم عام لوگوں میں بیات نہیں کرتے ، جھے کی مرتبہ زم زم میں نے جانے کا موقع ملا ، نے مات جگہیں اسی ہیں جہاں سے یائی ایل رہا ہے۔ واہ میرے مولا! آپ کتے قدر دان ہیں کہ فی فی ہا جرہ کی تو کل کے صد نے پوری کلوق کو زم زم یہ ہیں۔

### حضرت عمرﷺ کی وعالی قدروانی

ایک مرتبہ حضرت محرفظ مکہ کرمہ ہے لوٹ کرمد پند منورہ کی طرف آرہے تھے۔
راستے ہیں رات آگئی۔ پڑاؤ ڈالا۔ آپ کھلے میدان ہیں سوئے ہوئے تھے۔
اچ تک آپ کی آگھ کھی تو دیکھا کہ آسان پر چودھویں کا چاند تور برسار ہاتھا۔ جب
سیدنا عمر ﷺ نے آسان کے چاند کو دیکھا تو انہیں ہے افقیار مدینہ کا چاند یاد آگیا۔
نی منوی آپ کا خیال آتے ہی اٹھ جیٹے ،اس وقت تنہائی تھی ، شفتری ہوا چل رہی تھی ،
آسان ہے تو ر برس رہا تھا ، قبولیت دعا کا موقع محسوس ہور ہا تھا۔ اس وقت سیدنا عرض ہور ہا تھا۔ اس وقت سیدنا عرض ہور ہا تھا۔ اس وقت سیدنا عرض ہے۔ انڈور برس رہا تھا ، قبولیت دعا کا موقع محسوس ہور ہا تھا۔ اس وقت سیدنا کمرض ہوں ہور ہا تھا۔ اس وقت سیدنا کی تمنایوں کے۔

اَللَّهُمَّ ازُزُقُنِي شَهَادَةً فِي سَبِيُلِكَ وَاجْعَلَ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيْبِكَ

ا اے اللہ! مجھے اینے رائے میں شہادت عطافر مائے اور میری قبر مجوب

مَوْلِيَالِمُ كَشِيرِ مِن مِناو يَجِيَّ ]

اب مصرت مروز النان مالكاتها، ان كوشهادت توسمى جكه بهى السكتي تمى، عبارى كى يوقى برلتى جائي النائها، ان كوشهادت توسمى جكه بهى السكتي تمى، عبارى كى يوقى برلتى جائي جائي ميدان من التي بمراشد تعالى قدردان بير، الله تعالى ل في النائم الوراكيا بكر بورا بعى كس اعداد مين كياكه

....ميدنا عمره في باوضوي

....مصلی نبوی بر کفرے میں

....قرآن باك كى تلاوت كرد بي-

اس قرب اور احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزب نے حضرت عمر منظاری شہادت عطا قربا دی۔ وہ زخم اس و تنت لگا تھا ہوشہادت کا سبب بنا تھا۔ مصلی نہوی پر شہادت کا سبب بنا تھا۔ مصلی نہوی پر شہادت کا رہید عطا قربادیا اللہ تفالی کی طرف سے قدروانی نہیں تو اور کیا ہے۔ انہوں نے تو فقط شہادت یا تھی تھی محران کی امید سے ہر عکران کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا سما۔

....رياض الجنة مي

..... ئى علىدائصانوة والسلام كے حجره ميں

....اور محبوب من المنظم كالدمول من

وفن ہوئے کی جیدعطا قرمادی ....اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی بیر قدر دانی تھی۔

## حضرت زيده پيخشش

حفرت زید منظایی محابی ہیں۔ بھین یس بی کسی نے ان کوغلام بنالیا۔ بالآخر
وہ نی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹنے گئے اور وہ وہیں دینے گئے۔ ان کے والد ان
کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے۔ وہ ان کو ڈھوٹھ تے ، رویتے اور اشعار کیتے
تھے۔ کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو قلا س جگہ پر موجود ہے۔ چتا ٹی ان کے والد اور
پیاان کو لینے کے لئے وہاں بیٹنی گئے۔ انہوں نے ذیعہ منظیہ ہے آ کر ملا قات کی اور
انہیں سمجھایا کہ میں بھی تیرے لئے اواس ہوں ، تمہاری والدہ بھی اواس ہو اور
ومرے رشتہ دار بھی اواس ہیں۔ ہم نے تیری خاطر بہت سفر کئے ، بہت ی مشقتیں
افٹھا کی اور ایس اور بھی اواس ہیں۔ ہم نے تیری خاطر بہت سفر کئے ، بہت ی مشقتیں
افٹھا کی اواس می سے ل گئے ہیں، چنانچاب ہمارے ساتھ چلیں۔ چونکہ وہ
انہیں بغیرا جازت کے بین لے جانے تھا اس لئے ان کو سمجھانے کے بعدوہ نی علیہ
المسلو ق والسلام کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اللہ کے مجبوب شیآئیا کی خدمت
شی عرض کرنے گئے کہ

الفرتد في كي تدرواني

"اے قریش کے سردار! آپ بنو ہاشم کی اولاد بڑے کریم لوگ ہیں ،آپ مہمان تواز ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں ، ہمارا بچرآپ کے پاک ہے،آپ اے ہمارے ساتھ بھیج و بچئے تا کہ ہم سکون کی زندگی گز ارکیس۔''

ني عليه الصلوة والسلام في ارشاد فرمايا:

'' میں بیا ختیار زید ﷺ و نتا ہوں ، آگر بیآ پ کے ساتھ جانا جا ہے تو اسے جانے کی اجازت ہے اور اگر بیرمیرے پاس رہنا جا ہے تو میں زبردی بھیجنا نہیں جا ہتا۔''

جب حضرت زید کے ذمے بات کی تو انہوں نے ایک نظر اپنے والد کے چیرے پر ڈائی اور اٹھ کر نبی علیہ چیرے پر ڈائی اور اٹھ کر نبی علیہ

"آج سے میں نے زید کواپتا میا متالیا۔"

سجان الله ، حصرت زید دی الله الله می گود کی بجائے نی علیه السلام کی گود کی بجائے نی علیه السلام کی گود کو پہند کیا ، الله رب العزت کی قدر دانی دیکھئے کہ صحابہ کرام ان کو پوری زندگی "زید بن محمد من آیا ہے نام سے پکارا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلا ق والسلام نے اپنی ایک دشتہ دار عورت سے ان کی شادی کردی تھی۔ نہ صرف بہی بلکہ تمام صحابہ میں سے صرف آپ کانام قرآن مجید بیس آیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فریا یا:

فَلَمُّا فَطَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَوَّا زَوَّ جُنگهَا (الاتزاب:٣٤) [پجر جب زیدتمام کر چکااس مورت سے اپن عرض، ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا]

صحابہ کرام ان کا ہڑا اکرام کرتے تھے۔

#### حضرت اسامه بن زيده المقام

حضرت زید پیجسکے بیٹے اسامہ کی علیہ الصلوق واسوم نے ان پر کتنی مہر بانی فرمائی کہ ان کے بیٹے کوامیر لشکر بنا کر بھیجا۔ حالانکہ سیابہ میں بڑے بڑے بڑے اکا برموجود تھے۔ لیکن بیر جیوٹی عمر بیل امیر بن کے جار ہے تھے۔ اللہ کی شان کہ نی علیہ السال مے باتھ میں جین ایک کہ نی علیہ السال میں بنایا۔
کہ نی علیہ السال مے باتھ میں جینڈ ایکڑا یا اور انہیں انشکر کا امیر بنایا۔
مضرت میں بڑے کا زمانہ تھا۔ پی سی ایک کرام کو بیت المال سے بچھ بدیہ ملاکرتا تھا۔
ایس میں برای ہو ہے کے تعین کی ضرورت بیش آئی تو اسامہ بن زید میں عاور عبد اللہ بن

عرص کام ما سے آئے۔ عبداللہ دی نے کا علیہ السلام کی بہت فدمت کی۔ وہ
امام الحد ثین تھے، اور علم میں بڑا مقام رکھتے تھے۔ صحابہ میں ان کا ایک مقام تھا۔
لوگ ان کے پاس حدیث کی روایت کے لئے آئے تھے۔ حضرت عمر می نے ان کا
ماہانہ تھوڑ امتعین کیا اور اسامہ بن زید کھیکا ماہانہ زیا وہ مقرر کر دیا۔ وہ بڑے حیران
ہوئے۔ انہوں نے آکرا ہے والد سے پوچھا، ایا جان! آپ نے اسامہ بن زید ہے کہ
کاماہانہ زیادہ مقرر کیا اور میرا کم متعین فرما دیا۔ اس پر حضرت عمر می نے جی جواب
دیا۔

حضرت سلمان فارى الله كالميال حوصله افزائي

حطرت سلمان فاری رہے ہیں۔ اوہ ایران میں دہتے تھے۔ آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہروفت آگ جلائے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بچھنے ہیں ویتے تھے...ان بیچاروں کا خدا کہیں بھونہ جائے للبذائی کولکڑیاں وین پڑتی ہیں ... اس نے حضرت سلمان فاری رہے ہے کہا کہ بیٹا! آپ کا بھی ایک بی کام ہے کہ آگ جلتی رہنا جا ہے۔ یہا چھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے گران کو باہر کی ونیا کا پہتہ بی نہیں تھا۔

ا کے مرتبدان کا والد بھار ہو گیا۔اس نے ان کو بھیجا کہ زمینوں پر جاؤ ، وہال

ے پید لے رآئے ہیں ، لیکن یا در کھنا کہ سید حاجانا اور سید حاقاتا ، وقت ضائع نہ

کرنا۔ انہوں نے پہلے بھی باہر نکل کرنیں دیکھا تھا ، اب ان کو باہر نکنے کا موقع ملا۔
چنانچہ جب باہر نکل کرجارہ تھے تو ایک راہب (عیمائیوں کا عالم) ان کول کیا۔
انہوں نے اس داہب سے داستہ یو چھا۔ ان کی آئی میں بات چیت ہونے گی۔
داہب نے ال سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے ہتا دیا۔ اس طرح بات چیت
سے ان کو راہب کے ساتھ انگے تھا تھی ہوگیا۔ اس نے کہا کہ بیاں تریب عی ایک

یری ہے ، میں دہاں پر ہوتا ہوں ، کھے جب موقع ملے میرے باس سے ہو کر جایا

کرو۔ چنانچہ دہ جس او جس آجھ آئے جاتے وہائی کول کرجائے۔

راہب نے ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات چیش کیں۔ اس وقت عیسائی فرہب ہے افران کے ول جیل خیال آیا کہ بید فرہب ہا افکل تھیک ہے لہذا میں بید فرہب افکل تھیک ہے لہذا میں بید فرہب افتیار کرون گا۔ بیاس سے ہو چھنے گئے کہ کیا میں بیقطیم عاصل کرسکتا ہوں؟
اس نے کہا کہ ہاں ، مگر ہمارے ہوئے عالم افلاں شہر میں دہتے ہیں ، اگر آپ نے علم عاصل کرتا ہے تو ان کے پاس چلے جا تیں ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے عاصل کرتا ہے تو ان کے پاس چلے جا تیں ۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ راہب نے کہا کہ وہاں قافلہ جاتے ہیں ، جب اگلا قافلہ جائے گا تو میں آپ کواس قافلہ جائے گا تو میں اطلاع دے دیتا ، میں گھر ہے آ جاؤں گا کونکہ اگر میں یہاں دہا تو ابو مجھے آگ اطلاع دے دیتا ، میں گھر ہے آ جاؤں گا کونکہ اگر میں یہاں دہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر بی رکھیں گے اور اس کی وجہ سے میر کی ذرقہ گی می ٹیس سنور سے گی لہذا بہتر جلانے پر بی رکھیں گے اور اس کی وجہ سے میر کی ذرقہ گی می ٹیس سنور سے گی لہذا بہتر جلانے پر بی رکھیں گاں جا کہ ماصل کراوں۔

جب قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کواطلاع کر دی اور ہیر قافلے کے ساتھ د ہاں چلے گئے۔ کے ساتھ د ہاں چلے گئے۔ جس کے پاس مجھے وہ بڑی عمر کا عالم تھا۔ انہوں نے اس عالم سے تقریباً ایک سال تک پڑھا اور اس کے بعدوہ نوت ہو مجھے۔ حضرت سلمان فاری

على بوے يريشان موئے كه ش ان سے ير عن آيا تھااور يرفوت مو كئے ہيں۔ بعروہ ان سے بھی بڑے عالم کے یاس محتے۔وہ بھی بوڑ سے ہو سے تھے۔ان کے یاس کچے عرصہ بردها بی تھا کہوہ بھی بیار ہو سے ۔ لہذا انہیں پھر بر بیثانی ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم بیں ان سے ہوجیما کداب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی ہات جیس ،آب میرے بعد قلان سے علم حاصل کرلینا۔ چنا تحد جب وہ عالم نوت ہوئے تو وہ تیسرے کے ماس چلے گئے۔اللہ کی شان دیکھئے کہ تیسرا بھی بوڑھا تھا وہ بھی بہار ہو گیا۔اب تو حضرت سلمان فاری عظام رونے کے کہ پیتر نہیں ہے کیا معاملہ ہے کہ میں جد حربھی جاتا ہوں ادھراستاد مجھے داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ پریثان ہونے کی ضرورت جیس ہے، میں آپ کوایک کی بات بتاتا ہوں۔اب مجھے کسی استاد کے یاس جانے کی ضرورت بی تبیں۔انہوں نے بو جھا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اب وہ وقت آ حمیا ہے جس میں تی آخر الزمال ما اللہ اللہ نے تشریف لانا ہے، می نشانیاں بنا دینا ہول لہذا آپ کوشش کر سے اس علاقے میں چلے جا تیں جہاں انہوں نے آتا ہے، وہاں جا کران سے تعلیم حاصل کرنا۔ بیان کروہ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس نے انہیں وہ نشانیاں بھی بتادیں اور ایک قافلہ والوں کے ساتھ مدیند کی طرف روانہ می کردیا۔ اس زمانے شی مدینہ کو پیٹر ب کہا جاتا تھا۔ قا قلہ والوں نے درمیان میں بدعیدی کی کہ یہ بچہ ہے اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں ، انہوں نے مدینه منورہ پینچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے نے ویا اور انہیں أيك ببودي نے خريدليا۔ان كاوبال كوئي وا تغف ندتھا۔البندانبول نے جب بيعلاقد و یکھااوران نشانیوں کو دیکھا جوان کے استاد نے انہیں بتائی تھیں تو ان کوتسلی ہوگئی کہ بيعلاقه وي ب جهال ني آخرالز مال صلى الله عليه وسلم في تشريف لا تا ب بيتانجه ول میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں سیمیں رہو**ں گا**۔

اس مبودی کا تعجوروں کا ایک باغ تھا۔وہ سارا دن اس میں کام کرتے رہے تے۔ایک مرتبہ مجود کے ایک در شت برج مر مجود اتار دے تے کہ اس بہودی کا ایک دوست اے ملتے آیا۔وہ اس میودی کے ساتھ ال کریا تم کرنے لگا۔ باتوں ہی یا تول میں وہ کہنے نگا کہ کمہ سے ایک آ دی بہاں آئے ہیں اور وہ تبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب انہول نے نبوت کے بیالغاظ سے تو انہوں نے شوق میں او پر سے نعے جملانگ لگادی کیونک و میلے بی السی خبریائے کے منتقر تھے .... ماشا واللہ! بچوں كا كام ايبانى موتا ہے ..... آكراس ميودى سے يو چھنے لكے كدتى ! وہ كون سے نى تشریف لائے ہیں۔ یہودی نے جب بیستاتواس نے الہیں زورے ایک تھیٹرلگایا اور کہا کہ جاتو اپنا کام کر۔ان کو چملا تک لگانے سے یاؤں بیل تکلیف ہوری تھی، ساتھ بی تھیٹر کی تکلیف بھی ہرواشت کرنی بڑی۔ پھر جا کرخا موثی سے کا م کرنے ملک ۔ پھراس موج میں بڑ گئے کہاب میں کیا کروں۔ بالاً خران کے دل میں بیات آئی كر جھے ہفتے ميں ايك دان چھٹى ہوتى ہے، شىاس دان جاكريستى والول سے بوچھون گا كدكون آئے ين \_ چنانجدو و چيش كے دن بستى ش ينج اور يو جيمنے يو جيمنے وه ني علیدالصلوة والسلام کی خدمت میں پہنچ سے اور زیارت کر کے این آتھوں کو شندک ئىنج<u>ا</u>ئى\_

ان کواستاد نے ہی آخرالر مان میلی آخرالر می اور دو مری نشانی برکده و مدقد کا مال تبول نیس فرما کی می کے ۔ چنانچ انہوں نے بہتے ہیں گری علیہ العملوقة والسلام کی خدمت میں فران کے اور عرض کیا کہ بیصد قد کے چیے جی آپ تجول فرما لیجئے۔ اللہ کے جوب میلی آخر میں اور عرض کیا کہ بیصد قد تھی لیے جی آپ تجول فرما لیجئے۔ اللہ کی دوسرے ارشاد قرمایا بیس ہم تو مدف نیس لیئے ۔ ایک نشانی پوری ہوگئی ۔ ۔ بیکم کی دوسرے موقع برعرض کیا ، کی بید جربے تحول فرما لیجئے۔ آپ مانی تا ایک فرما لیا ۔ ۔ ۔

اس طرح دوسری نشاتی بھی پوری ہوگئے۔ ماشاء اللہ اب کے دل کوسکی ہوگئی اور کلمہ پڑھ کرآپ میں نیائی ہوگئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نہی علیہ السلاق والسلام نے فالسلو کا خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی ۔ نبی علیہ السلاق والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے ایکان کو جھپایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب نی ایکان کو جھپایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب نی ایکان کی خدمت میں آجاتے اور دن گرار کر سلے جاتے۔

تہے عرصہ بعد نمی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ کہنے گئے کہ
اب تو بھی سے جدانہیں رہا جا سکنا۔ اللہ کے محبوب مٹھ اُلڈ آغ جو ارشاد فرمایا کہ تم اس
میبودی سے جاکر طے کرلو، وہ جوشر طبعی لگائے کہ وہ تمہیں استے پہنے لے کر چھوڑ د ب
کا، وہی شرط طے کر نور چنانچے انہوں نے جاکرا سے کہا کہ تی آپ جھے آزاد کردیں،
اس کے بدلے آپ جورتم کہیں وہ اداکرووں گایا جو کام کہیں کے وہ کردوں گا۔

وہ یہودی بڑا تیز تھا۔ اس نے کہا، میں دوشرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرطانویہ ہے کہ مجوروں کے تین سوور حت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کر دیں کے تب پہلی شرط بوری ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج درخت لگا کیس تو بھل لگنے میں کئی سال نگ جا کیں گے۔

دومری شرط بیہ کہتم تین اوقیہ ونا مجھے دینا۔ اس کا خیال تھا کہ استے سونے میں تو پیاس غلام آجائے ہیں۔ یہ کہال سے اتنادے سکے گا۔

انہوں نے اس کی بیدونوں شرطیں قبول قربالیں اور آکرنی علیہ انصارہ و والسلام کی خدمت میں بھی بتا دیا .....وہ ابھی ادھر بی بیٹھے تھے کدا یک آدی نے سونے کا ایک ڈلائی علیہ انصارہ و انسلام کی خدمت میں ہر سے کے طور پر چیش کیا۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہ سوٹا ان کو دے دیا اور قربایا ،سلمان اِ اللہ تعالیٰ نے تیرا کام آسان کردیا ہے، جاؤادراہے میدے دوراب مید لے گئے اوراس یہدی کوجا کردہ ساندے دیا ہے۔ جاؤادراہے مید میں تو چھوٹا سالگیا تھالیکن جباس نے وزن کی تو بالکل پورا لکلا۔ وہ بواجیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید تراز وجس کوئی خرائی ہو۔ چنا نچاس نے تر از وکو تھیک کیا اور پھرتو لا۔ پھروزن پورا نکلا۔ اس طرح اس نے مور چنا نچاس نے کی باروزن کیا اور ہریا روزن برابر نکلا۔ یا لا خروہ جران ہوکر کہنے لگا، چلو تھیک ہے، اب کھیوروں کا یا خ لگا و

> اب دیمنایہ ہے کہ اللہ تعالی نے ال کو کیا قدر دانی عطافر مائی۔ ابنا گھر مس لئے چھوڑ اتھا؟ ....اللہ تعالیٰ کے لئے اینا گھر مشتہ دار وں کو کس لئے چھوڑ اتھا؟ ....اللہ تعالیٰ کے لئے

توجس نے اپنا کھریار اور اپنے رشتہ دار اللہ کی رضا کے لئے چھوڑے تھے اللہ تعالی نے ان کی اتنی قدر دانی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایاء

#### السلمان منا اهل البيت

[سلمان تومارے اعل بیت میں ہے ]

تو الله كم محبوب من الله من مصرت سلمان عله كواسة الل بيت مل شامل فر ماليا .....الله المعروب من الله على من شامل فر ماليا .....الله المعروب في الله من المعروب المعروبي المل بيت كرماتهم ...

🖈 ..... حضرت عبدالله عليه يرشفقت ومهرباني

حضرت عبداللہ فروالیما دین ہے ایک سحائی ہیں۔ ان کی اٹھنی ہوئی جوائی تھی۔
وہ بہت ہی خوبصورت تھے۔ وہ دوستوں کے ساتھ نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے۔ ان کے والدوْت ہو چکے تھے اور وہ پچاکے
پاس رہتے تھے۔ ونہوں نے سوچا کہ ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام
پاس رہتے تھے۔ ونہوں نے سوچا کہ ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اسلام
وانے کا اظہار نہیں کر وں گا۔ لیکن ایمان کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں ناکہ عشق اور مشک نمیں چھپتا۔ یہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے للذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے للذا یہ بھی نہیں چپتا۔ پچانے کہا کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہو گئے ہو۔ فر مایا، ہاں۔ اس نے کہا، اگر تم اس گھر ہیں رہنا چا ہے ہوتو تم والیس کفر پرآ جا وَاور اگر نہیں آ نا تو پھر گھر سے چلے جا دَ۔ وہ کہنے کہ میں کہ کہ میں گھر ہے تھے لہذا یہ بھی کہا کہتم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہے نے کہا، پھر گھر چھوڑ دو۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہتم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہے اس کے بعداس نے ہی تہیں بھی تھی انار دو۔ چنا نچہ اس کے بعداس نے ہی تھی انہیں پائل بے اس کے بعداس نے انہیں پائل بے اس کے بعداس نے انہیں پائل بے اس کے بعداس نے انہیں پائل بے اس کہ کہ تھی ہیں انگل بے اس صافت

میں کھرے وحکا دے دیا۔

اس وقت الله كے محبوب معيد نبوى ميں تشريف قرما تھے۔ حضرت عبد الله اس حالت ميں نبي عليه الصلوقة والسلام كى خدمت ميں حاضر ہو گئے۔ اللہ كے نبي مائي آنم نے پيجان لياكہ

۔ دونوں جہاں بھی کی عمیت بھی ہاد کے ورنوں جہاں بھی کی عمیت بھی ہاد کے ورن آ رہا ہے کوئی دیپ غم محزار کے

عاضر فدمت ہوکرع ض کیا ،اے اللہ کے ٹی الجائی ایرے ساتھ بیموالمہ پیش ایا ہے کہ جھے مارا کیا ، لہان اتارا کیا اور کھرے تکال ویا کیا۔ نی علیہ العلوٰۃ والسلام نے ارشاد قرمایا کہ تم اب اصحاب صف کے ساتھ رہو۔ چنا نچہ انہوں نے اصحاب صفہ کے ساتھ رہو۔ چنا نچہ انہوں نے اصحاب صفہ کے ساتھ دیما تھور جنا شروع کردیا۔

ان کے دل میں اللہ دب العزت کی محبت کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ حتی کہ وہ اس محبت میں مظوب الحال ہو کر کم سے لگ واز سے اللہ اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ

ماتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت عمر فظائد نے سناتو فرمایا ،عبداللہ! اتنی او نجی آواز میں ذکر ندکیا کرو۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پینہ چلاتو فرمایا ،

"عراعبدالذكو يحدنه كيوريه جو يحد كرتا بها خلاص كساته كرتا ب-"

ایک مرتبہ ہی علیہ السلام جہاد کے لئے توریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ علیہ میں ساتھ تھے۔ ووراسے میں ایک جگہ بھار ہوگئے۔ جب ہی علیہ السلام کو پہنہ چلا کہ عبداللہ علیہ بیار ہوگئے۔ جب ہی علیہ السلام کو پہنہ چلا کہ عبداللہ علیہ بیار ہیں تو آپ شیار آجا ہو بھر علیہ وعرف کے ہمرا وعیادت کے لئے توریف لاے تو بیان کی زندگی کے آخری لیات تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ نمی کریم تو تو بیان کی زندگی کے سرکو اپنی مبارک کو دیس رکھ لیا۔ سبحان اللہ، بیا ہیے خوش نصیب صحافی ہیں کہ ان کا سرنی علیہ السلام کی مبارک کو دیس رکھ لیا۔ سبحان اللہ، بیا ہیے خوش نصیب صحافی ہیں کہ ان کا سرنی علیہ السلام کی مبارک کو دیس ہے اور ان کی تھا ہیں نمی علیہ السلام کے چرہ اقدس پر گئی ہیں۔ ای تیل ورتسلیال دے رہ بیس اور تسلیال دے رہ بیس اور تسلیال دے رہ سے میں اور سرنی علیہ السلام کی مبارک وریس تھا۔ کو یا کہ دور ان ان کا آخری وقت آگیا اور ان کی روح اس حالت میں نکلی کہ ان کی نگا ہیں نمی علیہ السلام کے مبارک چیرے رخص اور سرنی علیہ السلام کی مبارک کو دیس تھا۔ کو یا کہ دور زبان حال سے یوں کہ در ہے تھے،

س تیری معراج که تو لوح و قلم کک پہنچا میں میری معراج که بین تیرے قدم تک پہنچا ای مضمون کو کی ادر شاعر نے بول بیان کیا ہے،

۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یمی دل کی حسرت یمی آرزو ہے

جبروح پرواز كركى تو نى عليدالصاؤة والسلام في ارشادفر مايا كر عبدالله كونباط دور چنانچ محابة ان كونباط في ميادر دور چنانچ محابة ان كونبلان مين مشغول موسكة تو نى عليدالسلام في اين جادر

مبارك بمجواني اورفرما يا كه عبدالله كوميري اس حيا در مس كفن ديتا\_

اب الله تعالی کی قدروانی و کھے کہ جس بدن کوافلہ کے لئے بہاس کیا گیا اللہ اس بدن کوافلہ کے جوب میں گیا گیا ہے کہ میارک جا در سے ڈھانیا گیا ۔۔۔۔۔۔اللہ اکبر !!! ۔۔۔۔۔ نی علیہ السلام نے جناز و پڑھایا ۔ قبر کھودی گئی۔ شریعت کا تھم ہے کہ میت کوقبر میں اتار نے کے لئے وہ بند وقبر میں پہلے انزے جواس میت کا سب ہے قربی رشتہ دار ہوں کوچھوڑ کرآئے تھے۔ اس وقت بینکٹر وں سیابہ رضی اللہ عنی موجود تھے لیکن اللہ کے جوب میں آئے ہے ارشاد فر مایا کہ اس کا سب سے قربی کا سب سے قربی اللہ کے جوب میں اللہ عنی میں ہوں البا اللہ کے جوب میں اتار نے کے لئے میں بول البا کہ اس کا قبر میں اتار نے کے لئے میں بول البا کہ عبداللہ کو قبر میں اتار نے کے لئے میں بی اس کی قبر میں اتر وں گا۔ چنا نچہ نی بی اس کی قبر میں اتر وں گا۔ چنا نچہ نی علیہ اللہ میں اتار نے کے لئے میں بی اس کی قبر میں اتر وں گا۔ چنا نچہ نی علیہ اللہ میں اتار میں حال ہو اللہ میں ہواللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہول پر اٹھایا ہوا تھا۔ نی علیہ السلام نے ادر شاد فربایا،

"عراات بعائي كوير عوالے كردواوران كاكرام كاخيال ركھنا۔"

چنانچہ انہوں نے حصرت عبداللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کے حوالے کیا اور نبی علیہ السلام نے حوالے کیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں بیس ان کو لے کرا پی امانت کو اللہ کے سپر دکر دیا ...... ومن تو سب لوگ ہوتے ہیں نیدون ہوتا بھی عجیب ہے۔....اللہ اکبرکبیرا

۔۔۔۔کی کی قبر میں باپ اتر تاہے کسے تنہ میں میں میں

....کمی کی قبر میں بیٹا اتر تاہے

....کسی کی قبر میں دوست اتر تاہے

.....کن معرت عبدالله طاله کوقیر می اتارت کے لئے الله دب العزت نے الله دب العزت نے الله دب العزت نے الله عبرت محد الله الله کوان کی قبر می اتارا۔

جب الله كم مجوب من الله في ال كوتير على لنايا تواس وفت آب من الله في

ا بسے دعائے کمات کے کہ انہوں نے حضرت عمر ملتہ کوئز پاکر کو دیا۔ حضرت عمر ملته بیدواقعہ مناکر کہا کرتے ہے کہ ان الفاظ کوئ کرتو ہی ترب اٹھا اور میر سے دل ہیں بیہ تمنا بیدا ہوئی کہ کاش! آج عمر کی لاش ہوتی جسے اللہ کے مجبوب من آبیۃ ہم اس طرح دفنا رہے ہوتے۔ بع چھے دالے نے بع چھا، حضرت! وہ کوئ کی ایس بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں بیتمنا بیدا ہوئی ؟ قرمانے گئے کہ جب نی علیہ الصلاة والسلام نے عبداللہ منظم کوئ میں برد کھاتو دعا میں بیفرمایا،

"الله! على عبدالله من مول ، أو مجى عبدالله من وجاء" معان الله! الله تعالى مجى قدروان بي اورالله كرميوب بحى قدروان بير.

قرضِ حسنه دين يراللد تعالى كااظهار خوشنودى

ذراغور کیجے کہ آگر کوئی اپنے بیٹے کو ہدیے طور پر ایک لا کھروپیدو ہادر پھر
اسے اس میں سے آیک روپے کی ضرورت پڑجائے کہ کسی کو دیتا ہے تو وہ تو تع کرتا
ہے کہ میں نے اس کوابھی آیک لا کھروپید یا ہے آگر بیا یک روپید ہے بھی دے گا تو
کون می بوی بات ہوگی ہے ہم اس کو بیزی بات نہیں بچھتے لیکن انڈ رب العزت کا
احسان و کھتے کہ انڈ تعالی نے آپ بندوں کواپے خزانوں سے تعتیں دیں ، مال اور
رزق دیا ، اب اس دیتے ہوئے رزق میں سے آگراس کوکوئی بندہ اللہ کراستے میں
ایک روپی خرج کرویتا ہے تو اللہ رب العزت فرمائے بین کہتم نے جو میرے راستے

مَنُ ذَالَّذِی یُقُوضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسنًا (الحدید: اا)

[کون ہے ایسا قرض و سائٹدکوا چی طرح]
اسے مالک اویا بھی تو آپ نے بی تھا، اگرہم نے اس بی سے پھوآپ کی داہ میں فرچی دیا تو کون می بڑی ہات کی راہ میں فرچی دیا تو کون می بڑی ہات کی رگر ہیں ، وہ تقدر دان ہیں۔ ان کے میں فرچی دیا تو کون می بڑی ہات کی رگر ہیں ، وہ تقدر دان ہیں۔ ان کے

خزانوں کی کوئی اختیانی<u>س ہے</u>۔

وَ لِلَّهِ خَوْ آلِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُصِ (المَانَوَن: ٤) [اوراً سَانَ اورزَ مِن كَثِرًا نِهَا لَتُدَكَ بِإِسْ إِيلِ]

روزه داركي قندر دمنزلت

جب بنده عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت سے خوش ہو کر اللہ تعالی اس کی قدر دائی فر ائے بیں۔ حدیث ہاک بیل آتا ہے جب بنده دونو در کھتا ہے اور دونر سے کی دجہ سے اس کے مند بیس سے مہک آئی ہے تو وہ مہک اللہ تعالی کے تزویک ملک کی خوشہو سے بھی زیادہ پہندیدہ ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اللہ اکبر ۔۔ قدر دائی و کھیے کہ بند بے نے اللہ کے تکم پر لبیک کی ، پھراس کے مند سے الی ہوآئی جو کسی کو اچھی نہیں گئی ، گر مند سے الی ہوآئی جو کسی کو اچھی نہیں گئی ، گر مند سے الی ہوآئی جو کسی کو اچھی نہیں گئی ، گر مند سے الی ہوآئی جو کسی کو اچھی نہیں گئی ، گر مند سے الی ہوآئی جو کسی کو اچھی نہیں گئی ، گر مند سے الی ہو تکہ اللہ تعالی سے بند سے مدین یہ ہوگی جو اس لئے بند سے مند کی بد ہوگی بھی قدر دائی فرماد ہے ہیں۔

جس كاعمل موبے غرض

جس بندے نے بھی'' اُن' کی خاطر قربانی دی اللہ تعالی نے اس کی قربانی کو تبول کرنیا ،خواہ و ممل چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔

> ۔ جس کا عمل ہو ہے غرض اس کی جڑا ہے اور ہے

وہاں تو بدد کیستے ہیں کہ میری رضائے کے کیا یائیس، چھوٹے بزے کوئیں د کیستے۔ اگل بندہ پیاڑوں جیسے اعمال کرکے جائے گا اور دل میں دکھا وا ہوگا تو اس کے عملوں کوٹھوکرلگا دیں مے کہ ان کو لے جاؤہتم نے مدرے بنائے تھے اور تقریریں کی تھیں تا کے تہیں بڑا عالم کہا جائے ، فیقد قبل (پس دو کہا جائے گا)، جاؤ، جارے پاس تہارے لئے کچھ نہیں ہے۔ ایسے بے مل عالم کو اوندھے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور جو بندہ چھوٹا ساکام بھی اللہ رب العزیت کی رضا جوئی کے لئے کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی قدروانی کی جائے گی۔

## زبيده خاتون پرنظرِ كرم

ہارون الرشید کی بیوی'' زبیدہ خاتون' بری نیک اور وین دار ملکہ تھی۔اس کو قرآں مجید کے ساتھ اتن محبت تھی کہ اس نے اسپنے گھر میں تین سو حافظات نخواہ پر رکھی ہوئی تھیں۔اس نے ان کی تین شفشیں بنائی ہوئی تھیں۔ ہرشفٹ میں ایک سو حافظات ہوئی تھیں۔ان حافظات کوکل کے مختلف کمروں ، برآ مدوں اور کونوں میں بخصا دیا جاتا تھا اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کرفقظ قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔اس طرح پورے کی میں ہروقت سوحافظات کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔

اس فاتون کو پیتہ چلا کہ جب لوگ سفر تج پر جاتے ہیں توان کوراسے ہیں پائی نہیں ملکا ،اس لئے وہ اپنے ساتھ سوار یوں پر پائی لاد کر لے جاتے ہیں ، جب بھی پائی فتم ہوجا تا ہے تو بسااہ قات لوگ بیا ہے رہتے ہیں ، بلکہ بعض اوقات تو کئ لوگ فوت ہی ہوجاتے ہیں ۔ ہر بیوی اپنے خاد ند سے فر مائش کر کے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہے ۔ اس نے بھی اپنے خاد ند سے فر مائش کر کے کوئی نہ کوئی کام کرواتی ہے ۔ اس نے بھی اپنے خاد ند سے کہا کہ میر سے دل کی تمنا ہے کہ آپ ایک نہر بنوا کمیں چومیدان عرفات تک پنچ تا کہ جا بی لوگ جب اس کے قریب سے گزریں تو ان کو پائی ملکا رہے۔ ہارون الرشید نے اسکی فرمائش کو پورا کر دیا اور ایک عظیم الثان نہر بنوا دی۔ اس نہر سے ہزاروں انسانوں ، حیوانوں ، چندوں اور مریدوں اور ہے بائی بیااور فائد واٹھایا۔

ذراسوچیں کہ کسی کو بانی کا ایک پیالہ بلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کسی جنتی کود کو کراہے بہیان لے گا اور کھے گا کہ آپ نے جھ سے ایک

مرتبہ بانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو بانی کا بیالہ پڑٹی کیا تھا۔وہ کھےگا، ہاں۔وہ کھے گا کہ آپ اللہ کے حضور میری شفاعت کرد بیجئے۔ صدیت پاک میں آیا ہے کہ ایک بیالہ بانی بلانے پروہ جنتی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالی اس جبنی کوجبتم سے نکال کر جنت عطافر مادیں کے۔ایک بیالہ پانی پلانے کی اللہ دب العزت کے ہاں اتنی قدر

انسان آو بالآخرانسان ہے۔ جانورکو پانی پلانا بھی بہت جیتی ہے۔ حدیث پاک
من آیا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری ذیم کی کیرہ گناہوں میں گزاردی تھی۔ ایک
مرتبہ وہ کہیں جاربی تھی ، اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا، گری کا موسم تھا ، اس کی
زبان نگی ہوئی تھی اور بیاس کی وجہ سے وہ بانپ رہا تھا۔ اس کے دل میں ترس آیا اور
اس نے اپنے دو پے کے ساتھ کوئی چیز بائد تھی اور پائی ڈائل کراس کتے کو بلایا۔ جب
کتے نے پانی بیا تو کتے کو ہوش آئی اور اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آگیا۔ صرف کتے کو
پائی بلانے پراس کی زندگی کے سب کیرہ گناہوں کو معاف قرباد یا گیا۔ اب سو چنے
پانی بلانے پراس کی زندگی کے سب کیرہ گناہوں کو معاف قرباد یا گیا۔ اب سو چنے
کے بیا ہے کو یانی بلانا کتنا پر اعمل ہے۔

زبیرہ قانون نے لاکھول بیاسول کو پائی پلایا۔ جب وہ فوت ہوگئ تو وہ کی کو خواب بین فی ۔ اس نے ہو چھا ، زبیرہ! جیرا آ کے کیا بنا؟ کہنے گئی کہ بس بھے پراللہ رب العزت کی رحمت ہوگئی۔ اس نے کہا ، ہاں! تیر ہے تو کام بی استے بڑے ، تو نے نہر بنوا کر بہت بڑا کام کیا ، تیری تو بخشش ہو نی بی تھی۔ وہ کہنے گئی کہ میری بخشش نو نی بی تھی۔ وہ کہنے گئی کہ میری بخشش نیر کی وجہ ہے تیمیں ہوئی۔ اس نے پو چھا ، وہ کیوں! وہ کہنے گئی کہ جب میرا نہر والا عمل اللہ رب العزت کے سامنے چیش کیا گیا تو پروردگا یا عالم نے فر مانیا کہ تم نے تو نہراس لئے بنوائی تھی کہ تہیارے پاس بیت المال کا پیر تھا ، اگر نہ بوتا تو نہیں بنواسم تی کی کہ وہ کہنے گئی کہ کوئی سامل کیا ؟ وہ کہنے گئی کہ کوئی ایسا کام نہیں ، تم جھے بٹاؤ کہ تم نے میرے لئے کوئی سامل کیا ؟ وہ کہنے گئی کہ کوئی ایسا کام نہیں ، تم جھے بٹاؤ کہتم نے میرے لئے کوئی سامل کیا ؟ وہ کہنے گئی کہ

میں بین کر گھبراگئ کے میرے پاس تواپیا کوئی عمل نہیں ہے۔

اس گھراہ میں اللہ رہ العزت کی رحت بیری طرف متوجہ ہوئی اور فر مایا ،
ہاں تیراایک عمل ایرا ہے جوتم نے ہمارے لئے کیا تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کھانا کھا رہی تھی ، بھوک گئی ہوئی تھی ، آپ نے لقہ تو ڈا کہ جس اے اپنے منہ جس ڈال لول ، منہ جس ڈالنے ہے پہلے ادھر سے اذان کی آ واز تیرے کا توں جس پڑی ،
تہمارے سر پر پوری طرح دو پڑتیس تھا اور آ دھا سر شکا تھا، اس وقت تیرے دل جس خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہور ہا ہے اور میرا سر شکا ہے ، تم نے اپنی بھوک کوروکا ، لقمہ خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہور ہا ہے اور میرا سر شکا ہے ، تم نے اپنی بھوک کوروکا ، لقمہ نیچر کھا اور اپنے دو پٹے کو تھیک کیا اور اس کے بعد لقمہ کھایا ، تو نے لقمہ جس جوتا خیر کی سیمیرے نام کے ادب کی وجہ سے تیری مفتر سے کی جاتی ہے سیمیرے نام کے ادب کی وجہ سے تیری مفتر سے کی جاتی کیا کیا ۔ سبحان اللہ ، ساللہ رہ العزت تو ہدو کی جاتی کیا کیا گیا۔ اب یہ عمل دیکھنے جس کے جوان سے گر پو تکہ اس نے یہ اللہ درب العزت کی رضا کے گئے کیا کیا ۔ اب یہ عمل دیکھنے جس کے جوان سا ہے گر پو تکہ اس نے یہ اللہ درب العزت کی رضا کے گئے کیا کیا ۔ اب یہ عمل دیکھنے جس کے جوان سا ہے گر پو تکہ اس نے یہ اللہ درب العزت کی رضا کے گئے کیا کیا ۔ اب یہ عمل دیکھنے جس کے جوان اس کی قدر بھی نے یا دہ ہوئی۔ کے کیا اس کی قدر بھی نے یادہ ہوئی۔

# ایک بت برست کی بیاراوراس کی قدردانی

ایک بت پرست تفارہ وہ پر بیٹان حال ہوکرساری دات اینے بت ہے دعا کیں ما نگار ہا۔ وہ اس کے سامنے یاضم یاضم بکارتا رہا۔ گرکوئی بات نہ بی حتی کہ اے اوگھ آنے گئی۔ او نگھ میں اس کی زبان سے یاصد یاصد نکل گیا۔ صدائلہ دب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی اس نے یاصد کہا اللہ دب العزت کی دھت اس کی طرف متوجہ وئی اور دیرود دگار عالم نے فرمایا،

لَیْکَ یَاعَبُدِی آمیرے بندے! میں حاضر ہوں] جب پروردگارِ عالم نے بیرجواب دیا تو فرشتے جیران ہو کر پوچھنے گئے کہا ہے پروردگارِ عالم! وہ ایک بت پرست ہے، وہ ساری رات بت کے نام کی تبیع جیتارہا، اس نے او کھی وجہ سے خفلت میں یا صدکہا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہورہے ہیں۔
اللہ رب العزیت نے قرمایا ، تھیک ہے کہ وہ بت پرست تھا اور ساری رات بت کے نام
کوشیج جیتار ہا، اس بت نے اس کوکوئی جواب نہ دیا اور اس نے او کھے میں جھے بیارا، اگر
میں بھی جواب نہ دیتا تو بھر جھے میں اور بت میں کیا قرق رہ جا تا ۔۔۔۔۔اللہ اکر!!! ۔۔۔۔۔ جو
پر وردگارا تناقد روان ہو، کیا ہمیں اس کی قدروانی کرنی جا ہے یا تہیں کرنی جا ہے۔

تبخشش كابروانه

جہنم سے آزادی کی خوشخبری امام ربانی مجدد الف تانی رحمة الله علیہ نے اپنی ایک بات کھی ہے کہ ایک مرتب

میں قرآن وحدیث کی روشی میں وعظ وتصیحت کی باتنیں ( کمتوبات شریف) لکھ رہا تفا۔اس دوران ميري للم في لكمنا چيوز ديا۔ بس في اين يا سي باتھ كا الكو تھے كے ناخن برائے قلم كو تعيك كيا۔ پھراس كے بعد لكستا شروع كرويا۔ پچھود ير كے بعد نماز کے لئے وضوی ضرورت پیش آئی تو میں اٹھ کر بیت الخلاء میں کیا۔ ایمی میں جیت الخلاء من قضائے عاجت کے لئے بیشناعی جاور باتھا کہ میری نظر ہاتھ کے اعوضے پر بردی تو میں نے اس پرسیای تھی ہوئی دیکھی۔ بیدد کھے کر دل میں خیال آیا کہ بیدہ سیابی ہے جے میں قرآن وحدیث کے لکھنے میں استعال کرتا ہوں ، اگر میں يهاں فارغ موااور ش نے استنجا كيا توبير سيابى اس نجس ياتى بيں شامل موجائے كى جب كريدادب كے خلاف ہے۔ چنانچدش نے اپنے تقاضے كود بايا اور مس نے بيت الخلاءے باہرآ كراس يابى كوياك جكه يردهوديا -جيسے بى دهويااس وقت الهام موا "احدس جندى إاس ادب كى وجد على منتم يرجبنم كى آك كوحرام كرديا." اب بیل د کھنے میں چھوٹے چھوٹے سے ہیں مگر اللہ رب العزت کے ہال سے بڑے موٹے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں ہر چیز کو ای نقط نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہازے گئے کیا ہے یانہیں۔ای کوخلوص کہتے ہیں۔انسان کےاندرخلوص خود بخو و پیرانبیں ہوتا بلکہ ہر ہر مل میں اخلاص کی نیت کا ہوتا سکھنے ہے آتا ہے۔

سناہوں کے ریکارڈ کا خاتمہ

زراغور یکی کواگر دنیا یم کسی بندے سے کوئی گناہ سرز دہوجائے یا سرز دشہو بلکہ اس پر غلط مقدمہ بن جائے تو عدالت تحقیقات کرتی ہے۔ اگر تحقیقات کے بعد پید مجلے کہ یہ مقدمہ جموٹا تھا تو عدالت مقدمہ تو خارج کر دیتی ہے کر اپنے پاس مقدے کاریکارڈ مشرور رکھتی ہے۔ اب اگر دہ غدالت سے کیے کہ جی ریکارڈ ختم کر دیں تو عدالت کے گی میرکز میں ہے کہ جابت ہو چکاہے کہ مقدمہ جموٹا تھا ہم بے گناہ ہواور ہم نے مقدمہ بھی خارج کردیا ہے لین ہم اسے اپنے ریکارڈیس رکیس کے کہ بید بھی ایک مقدمہ تھا۔ ونیا کی عدالت کا معاملہ بیہ ہے۔ اب ذرا اللہ رب العزت کا معاملہ دیکھیے کہ ایک بندہ واقعی گنہ ارتھا، خابت ہو گیا کہ اس نے جرم کیا تھا کین اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آکر جم کی ایکل کر دیتا ہے، معافی ما تک لیتا ہے اور تو بدکے کلمات کہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو تیول کر کے فقط اس کے گناہ ہی معافی نیس کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے اس کا دیکارڈ بی ختم کروا دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کی یاوداشت سے بھی وہ کناہ منا دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کی یاوداشت سے بھی وہ کناہ منا دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کی یاوداشت سے بھی وہ کناہ منا دیتے ہیں تا کہ وہ قیامت کے دن گواہی بھی شدوے کیس سسبحان اللہ سسانٹہ تعالیٰ نے معافی ما تنے کی اتی قدروانی فرمائی سید!!!

المحدوفكربيه

مزیرطلباء اجوکام بھی کریں اللہ تعالی کی رضا کے لئے کریں۔ اللہ تعالی بڑے مقدر دان ہیں ، ہم بے تقدرے ہیں۔ ہم تواسخ بے قدرے ہیں کہ نہ تو اللہ رب العزت کی اتن قدر کی جنتنی کرنی جا ہے تھی اور نہ ہی اللہ کے رسول علیا تم کی کما حقہ تقدر کی۔ یروردگا یا مالم کوقر آن مجید میں فرمانا پڑا:

وَمَا فَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ فَدَرِهِ (الزمو: ١٢)

[انبول في تقررُون كي الله كي بين قدر كرني جا بي تني ]

د ان جم في انبيات كرام عليهم العلوة والعسليمات كي يوري طرح قدركي والله تعالى قر آن باك شي فرمات بين العلوة والعسليمات كي يوري طرح قدركي والله تعالى قر آن باك شي فرمات بين العباد عمل الماتية بين من وسول إلا تحالوا به المعتمدة عملى المعباد عمل الماتية بين وسول إلا تحالوا به المستنه في وقي والله تحالوا به المعتمدة في الم

[افسوس ہے بندوں پرکوئی رسول جیس آیا ان کے پاس جس سے معلمانیں کرستے ]

بہلے ذمانے میں انبیائے کرام کا فراق اڑا یا جاتا تھا اور آن کے دور میں ہی علیہ السلام کی مبارک منتوں کا فراق اڑا یا جاتا ہے اور قبیت ایک جیسی ہونے کی وجہ السلام کی مبارک منتوں کا فراق اڑا یا جاتا ہے۔ یوں فرانیت ایک جیسے ہیں ۔ آج دیکھیں کہ چیرے پر سنت کو سجانا کتا مشکل ہو کیا ہے۔ نی علید السلام نے ارشا دفر مایا،

" قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ سنت پیمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ سنت پیمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جے انگارے کو تنگی پرد کھنا مشکل ہے"

آج حال ہے کہ گر کھر بھی تختے کا دورو ہے کا گلائ و ث جائے تو مال اپنے نے کو کھی سنت کو ذرائے کردیا بنے کو کھی سنت کو ذرائے کردیا بنے کو کھی سنت کو ذرائے کردیا ہے تو مال میں سنت کو ذرائے کردیا ہے تو مال میں سنت کی منت کی قدردو رہے تا اس مال نے مجوب میں تھا تھا کے سنت کی قدردو رہے ہے ہرا رہی نہ جانی۔

والى ....كوئى برات كوكر من والا اوروون والا ....بى كيدكار باب اورياب اس برامنى بهدكار باب اورياب اس مرامنى بروان المارياب الرام الارباب -

ایک ماحب این بیش کی تعریفی کرتے نیس تھکتے تھے کہ تی ہمرا بیٹا بڑا اچھا اور بڑا نیک ہے۔ودا تا قائل ہے کہ بھاس بڑارروپ ما باند کما تا ہے۔ اتی بات کرنے کے بعد پھر کہنے گئے "دوبس وہ تعلیم زیادہ عاصل کر میا اے ویسے تعوز اجیا ہےا کان ہو کمیا اے۔"

م نے بوجھا کہ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ ....وہ کینے لگا ،''اوہ آبدها اے بھی میں رب نول تھی مندا۔''

اعازہ کریں کدوہ بھاس بڑار کانے یواس کی تعریقیں کررہا ہے اوراس کے دبریہ بننے یواس کے دبریہ بننے یواس احداس بی بی ایمان ہو کیا ہے۔ استعفراللہ

آج وہ وفت آ میاہے کہ اگر کسی کو بنا دو کہ بٹس کر ٹی عدے بٹس پڑھتا ہوں تو د نیادار جیران ہوکرد کیجتے ہیں کہ پہنچنل میرکیا کردہے ہیں۔

..... آج سيزى ينجي واللي قدري،

..... تا تكه چلائے والے كى قدرىي،

....دفتر کے چڑای کی تدوور ہے،

..... میش کے خا کروب کی قدرہے،

لیکن جب پیتہ چل جائے کہ بیری و کی مدرسد ش پڑھتا ہے تو لوگ اس کوندر کی تکاہ ہے دیکھتے ہی تیس ..... کویا بے قدرول عمل کھر مے ..... یا در کیس کہ اس دور میں دین کے اور چم جانا اللہ دب العزت کا خصوصی انعام ہے۔ بیاللہ دب العزت کی رحمت ہے کہ اس نے آپ صفرات کووین کی محنت کے لئے جن لیا۔ جب ہم کوئی مودا لینے جاتے ہیں تو اگر ہم مودے کے اندرکوئی نقص دیکھتے ہیں تو ہم اے تیول کی نقص دیکھتے ہیں تو ہم اے تیول نہیں کرتے ہوئی بندہ بھی عیب دار چیز لیما پہند نہیں کرتا لیکن اللہ رب العزب کی رحمت دیکھتے کہ اس نے بندے کو پیدا کر کے اس کے اندریا کی جانے والی خامیاں بھی محتواد ہیں۔

كبيل فرمايا:

خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا (الساء:١٨)

[انسان كمزور پيدا كيا كيا ہے]

كهين فرمايا:

وَ كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿ (الاسرى: ١١)

[انسان يزاحلُد بإزي]

حميين قرمايا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا

[ ب شک آول بنا ہے تی کا کیا] (المعارج: ١٩)

محبيل قرماما:

إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جُهُولًا ۖ (الاحزاب:٢٦)

[بيب برايرس ادان]

انسان میں استے بڑے بڑے بڑے نقائص ہیں۔ جب مال میں تقص ہوتو لینے والا تہیں لیتا بھراں تدرب العزت کی مہریاتی و کیمھے کہ وہ اپنے بندوں پراہنے مہریان ہیں کہ یک طرفہ سوداکر کے اعلان قرمادیا:

المقال المعال ال

[ب شک اللہ تعالی نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کوفر پدلیا]

اى بات كوايك شاعرت يول كهاب،

ق به علم ازل مرا دیدی دیدی دیدی آگه به بعیب بخریدی و دیدی انگه بعیب به آل و من بعیب به آل دو من بعیدی

آپ کواللہ تعالی نے اپنے دین کی خدمت کے لئے چن لیا ہے آپ بھی اپنی دعا میں بیاشعار پر معاکریں۔

اللہ تعالیٰ کی جنتی تحقیق آئے کے انسان پر ہیں انتی تحقیق پہلوں پر ہیں تھیں۔ ہم

ہم مرسم چھل کھاتے ہیں۔ پہلے بیاحت وقت کے اولیاء کو انتی تھی۔ اس کے ذکر ب
قرآن مجید بیل ہوئے کہ لی بی مریم کو ہم مرسم کھل سلے اور آج کا عام آدی ب
موسم کے کھلوں کا جو کی لی رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی تو چھل کھانا ہی ہوا۔ واہ میر م مولا!
ہم پر تیری کنٹی تعقیق ہیں۔ آج محوکا رہ کر مرنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے اور زیادہ
کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بلٹر پر یشر ، شوگر ، ہائی کو اسٹرول اور اس
طرح کی مہلک بیادیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے بیدا ہوتی ہیں۔ تو جنتی تعقیق آج
ہیں اتنی بہلے بھی تیں اللہ تھالی کے جند شکوے آج ہیں ہیں۔ تو جنتی تعین آج
ہیں اتنی بہلے بھی تیں اللہ تھالی کے جند شکوے آج ہیں ہیں۔ تو جنتی تعین ا

جائے تو اللہ تعالیٰ کے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مجد ہیں نہ آرہا ہوتو

اس سے پوچیں، جناب! آپ مجد ہیں نماز ہیں نظر نہیں آتے تو وہ کے گا کہ ذرا
طبیعت خراب تھی تھیک ہوگیا تو آئل گا۔ کسی اور سے پوچیس کہ آپ مجد ہیں کیوں
نہیں آتے تو وہ کے گا کہ ذرا کا روبار کی پریٹائی تھی تھیک ہوگئ تو آجائں گا۔ گویا کہ
ذرا بیار ہوئی یا کاروبار ڈائن ہوا تو ہم جو دروازہ سب سے پہلے بھو لتے ہیں وہ
ہمارے خدا کا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بکری کواس کا مالک آواز دیتا
ہوتو وہ بکری بھی کھانا چھوڑ دیتی ہے اور مالک کے پیچیے آجاتی ہے لیکن ہم سب چھو شنے
کے باوجو درام کی جان نہیں چھوڑ تے ، اس لئے کہ ہم بے قدر سے ہیں۔

کے باوجو درام کی جان نہیں چھوڑ تے ، اس لئے کہ ہم بے قدر سے ہیں۔

قریبی رشته دارون کی قدر کریں

آج طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں کہ انسان دوسروں کی قدر ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا تھم دیا ہے ہم سب سے پہلے اس پر تینی چلاتے ہیں۔ ہاری اس عادت کی طرف اشار وکر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

> وَ يَقُطَعُونَ مَا آمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ (البَقرة: ١٢) [اورودكاشة بين ال كوجن كوالله المائة كالمتم ديما ]

ہم تو اپنے ہاں باپ ، بہن بھائیوں کی بھی قدر دیس کرتے۔ بڑا بھائی جھوٹے بھائی کو باپ کی طرح پال ہے لیکن جب جھوٹا بھائی جوان ہو جاتا ہے تو بچوں کی معمولی ی بات پراپ یوٹ ہوئی سے بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے خون پسینے کی معمولی ی بات پراپ یوٹ کو باپ بن کر پالا ، سالہا سال اس کی پرورش کی .....ایم اے تک تعلیم دلوائی ..... شادی کی ..... مجر یوا کے دیا .... لیکن بچول کی چھوٹی کی بات پر بید جھوٹا اس نے بردے بھائی کے ساتھ یات کرنا بھی پندئیس کرتا۔ آج ذرا کھروں میں میں میں میں اس کے براہ کی بات پر بید جھوٹا اس نے بردے بھائی کے ساتھ یات کرنا بھی پندئیس کرتا۔ آج ذرا کھروں میں

د کیمیں کہ

سسبہ بھائی ہے جیس ہوتی سسبہ بھائی بہن ہے جیس ہوتی سسبہ بیٹا باپ سے جیس ہوتی سسبہ باپ بینے سے جیس ہوتی سسبہ بیا میں بہو سے جیس ہوتی سسبہ بہوساس سے جیس ہوتی سسبہ بھا بھی نئر سے جیس ہوتی

....جى كى يعض جگيوں يرتومياں يوى آپى ين ين يو لتے۔

 بنیادی دجہ بے ہے کہ ہم نعتوں کی موجودگی جی نعتوں کی قدر نہیں کرتے اور جب لعنیں چمن جاتی ہیں تب ہمیں ان کی قدر آتی ہے۔

اگریزوں میں دستور ہے کہ جب کوئی مرجاتا ہے تواس کی قبر پرمنوں شنوں کے حساب سے بھولوں کے قبر لائے ایک تقریز نے ایک نظم کھی۔ اس حساب سے بھولوں کے ڈیور لگا دیتے ہیں۔ اس پر کسی انگریز نے ایک نظم کھی۔ اس وقت پوری نظم تو نیس سنا سکتے۔ اس کا پہلام عمرے بہت بی عجیب ہے۔ اس نے لکھا:

Why do we wait till a person die?

[برکیابات ہے کہ کوئی مرتا ہے تو ہم پھول لے کے جاتے ہیں ،ہم کی کے مرتا ہے اور ہم کی است میں ،ہم کی کے مرتے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟]

ارے!اس کا کیا فائدہ ۔اگرتم اس کی زندگی میں اس کو پیول پیش کرتے تو اسے مجی خوشی ہوتی اورخود تھے بھی خوشی ہوتی ۔ ہمارے مال بھی مشہورے کہ

"بندے دی قدر آعی اے مرکباں یا ترکیال"

ایسی اذبان کی قدرای وقت آتی ہے جب دوم رجاتا ہے یا گہل چلا جاتا ہے۔
ایسی موج رکھے وانے احتوں کی جت میں رہے ہیں۔ جمیں چا ہے کہ ہم اولاد کی قدر
کریں، یوی کی قدر کریں، اللہ کی نعتوں کی قدر کریں، ویراستاد کی قدر کریں، نبی علیہ
العسلاۃ والسلام کی قدر کریں اور اپنے رب رحمان کی قدر کریں ۔ تاقدر ے نہ بن
جائیں کے وقد جب انسان اللہ کی نعتوں کی تاقدر کی کرتا ہے قریرو دوگار کو جلال آتا ہے۔
جائیں کے وقد جب انسان اللہ کی نعتوں کی تاقدر کی کرتا ہے قریرو دوگار کو جلال آتا ہے۔
جمیں چا ہے کہ ہم ماں باپ کی قدر کریں ، اس لئے کہ ماں باپ آگر ہم یوں کو اس کے کہ ماں باپ آگر ہم یوں کو اس کو وواولاد کے لئے اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ وہ چار پائی پر
فرمانی ہمیں وہ جو دعا کی کررہے ہوتے ہیں، اولا دان دعا دُن کا کوئی بدلہ ہیں
در سرکتی۔ وہ تو ماں باپ بی جانے ہیں کہ ان کا دل اپنی ادلاد کے بارے عمل کی
قدر ترکی دیا ہوتا ہے۔

الدين المراد الم

شيخ كى قىدرومنزلت

عام طور برد یکها کیا ہے کہ جب سے زیم و ہوتے ہیں تو مرید بن اس کی قدرنہیں كرتے۔ان كواسيخ معمولات كرنے كى فرصت نہيں لمتى اور جب سيخ دنيا سے چلے جاتے ہیں تو و و موٹے موٹے آنوگرارہے ہوتے ہیں اور کہتے پھررہے ہوتے ہیں كراب اس جيها شيخ ميس تظريس آتا- عار عصرت مرشد عالم رحمة الله عليك مدرسہ دارالعلوم دیوبندے حضرت مدنی رحمت الشعلیہ کے شاگرد پر مانے کے لئے تخریف لائے۔ دومسلم شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ وہ ہارے حضرت کی خدمت بٹل دوسال تک رہے ، وہ میچ وشام حضرت کا درس بھی <u>سنتے ہتے اور ان</u> کو حضرت سے بدی عقیدت ومحبت تھی۔وہ دوسال تک سویتے ہی رہے کہ میں معزت سے بیعت ہو کرفیش یاؤں گا مگر دوسال کے بعد مارے معرت کی وفات ہوگئی۔ اب انہوں نے سوجا کہ ٹی بیعت کا تعلق کن سے جوڑوں کیونکہ انہیں ہارے حعزت جبیما کوئی دوسرا بنده تظری نه آیا۔اس بات کوسویج کرووا کثر رود با کرتے تے۔بالآخروہ معرب کے قلامول میں سے کی غلام کے یاس آئے اور کمنے لکے کہ میں بتانہیں سکتا کہ میں نے زندگی میں گتی ہوی غلطی کر لی ، اگر میں ان ہے بیعت ہو كرايك مهينه بمى ان كے ساتھ گزار لينا تو شايد ميرے باطن كے بنے كيلتے اتا بى کافی ہوجاتا۔ان کارونا آج بھی جب یادآتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ منعتوں کی موجود کی مں کرلینی جائے۔ یک سب سے اعلی بات ہوتی ہے۔ اگر بیکت سمجے میں أحميا توليال مجهيل كداس جكد برحاضري كالقعود عاصل موكيا

بیراستادے بدگمانی

ہم مسلمانوں کا بیعال منابواہے کہ ہم نے جس وراستادے پڑ حابونا ہےاس

ک بھی بے قدری کرتے ہیں۔ کوئی ذرائ بات ہویانہ ہو، بس نی سائی بات پر بدگانی کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالا تک اس بدگانی پر ہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی۔ ایک ناقابلِ عمل مشورہ

ایک مرتبرایک صاحب حرم شریف پی لے ۔ وہ کہنے گئے، بی بھے آپ سے مبت تو بہت ہے لیکن آپ کے بارے بیل دل بیل تھوڑی کی برگمانی بھی ہے ۔ بیل نے کہا، اللہ خیر کرے ، اللہ میری اصلاح فریادے ، اگر آپ نٹان دہی کر دیں تو بیل آپ کوا پنا تحس مجھوں گا ۔ وہ کہنے گئے، بی بدگمانی یہ ہے کہ جب آپ بیان کرتے بیل تو لوگ گنا ہوں سے تو بہ کرنے کے لئے فوراً سوچ لیلتے ہیں ، پھر وہ بیعت ہونے بیل تو لوگ گنا ہوں سے تو بہ کرنے کے لئے فوراً سوچ لیلتے ہیں ، پھر وہ بیعت ہونے کہا اوہ ہوجاتے ہیں اور آپ کھول میں ان کو بیعت بھی کر لیلتے ہیں ۔ میرے دل کرتا ہوں سے تو بیل میں ان کو بیعت بھی کر لیلتے ہیں ۔ میرے دل کریں اور پھی دنوں کے بعد بیعت کیا میں سے بیات آئی کہ آپ ان کوسوچنے کا موقع دیا کریں اور پھی دنوں کے بعد بیعت کیا کریں ۔ اب ذرا سوچنے کہ گویا وہ مشورہ دے دیے کہا

.... جب الله كى رحمت الريكى بوتى ب

.. .. جب دل موم ہو مجلے ہوتے ہیں

....اورجب بقد يقبرك في كالتي تيار مو يكي موتيي

تواس وقت شیطان کو ورغلانے کے لئے ایک دو دن کا موقع مل جانا جا ہے اور بعد میں اگر کوئی بیعت ہونے کے لئے آئے تو بیعت کر لیا کریں ۔ ۔۔۔نہ سرنہ بیر اور بعد میں اگر کوئی بیعت ہونے کے لئے آئے تو بیعت کر لیا کریں ۔ ۔۔۔نہ سرنہ بیر ۔۔۔۔ میں نے کہا کہ میں بمجھ رہا تھا کہ کوئی اور بات ہوگی اللہ تعالی سمجھ عطا فر مادے۔ میں نے کہا ، اومیاں! دلوں کا رشتہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا کہی بندے میں نے کہا ، اومیاں! دلوں کا رشتہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا کہی بندے

کے بس کی بات نہیں ہوتی بلکہ بیاللہ رب العزت کی رحمت الرفے کی خاص نشانی موتی ہے۔ بھر جب فاص نشانی موتی ہے۔ بھر جب فی ماری ہوتی ہوتی ہے۔ بھر جب فی ماری عمر العام اللہ میں اور اس بندے کو ای وقت تو یہ کرنے برآ ماوہ کریں۔ وہ کہنے گئے، اگر جس ساری عمر لگار ہوں بندے کو ای وقت تو یہ کرنے برآ ماوہ کریں۔ وہ کہنے گئے، اگر جس ساری عمر لگار ہوں

گاتو کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا۔ میں بنے کہا کہ بیب بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی ، کہنے والا بھی اللہ کی طرف توجہ کر کے بیشا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے دربار سے ما تک رہا ہوتا ہے اور شخنے والے بھی اللہ کے دربار سے ما تک رہا ہوتا ہے اور شخنے والے بھی اللہ کے دربار سے ما تک رہے ہوتے ہیں ، اور جب ور درل کی ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ رحمتِ اللی کو جوش آ جاتا ہے اور اللہ تعالی ولوں کوموم کر کے توبہ کے لئے تیار فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمی اللہ تعالی کی کمال درجہ کی قدر دوائی ہے۔

نعمت كى ناقدرى برعبرتناك مزاطنے كاواتعه

عزیز طلباء! تعتوں کی قدردانی انکی موجودگی میں کرتے رہنا کہیں ایسانہ ہوکہ اللہ رہا العزت کا جلال طاہر ہوجائے ۔۔۔۔۔ایک عورت تنور پرروٹیاں پکایا کرتی تنی ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا جلنے پھرنے کی عمر کا ہوگیا۔ اسے اپنی مال کے ماتھ بہت مجبت تنی ۔ لہٰڈاوہ مال کے ساتھ بی ہروقت جمٹار ہتا تھا۔ مال جا ہتی تنی کہ روٹیاں پکاتے وقت یہ کہیں تھیلے ، آرام کرے یا سوجائے ، لیکن وہ پھراٹھ کر آجا تا تھا۔ایک ون وہ بڑی تنگ ہوئی۔ لہٰڈااس نے اے یستر پرلٹا یا اور کہا، خبر دار!اگراب تو میرے پہنے آیا تو میں ماروں گی ، آئھیں بندگرا ورسوجا۔

اس کے بعد بچہ اٹھا اور روتا ہوا پھرآ گیا۔ووان پڑھ جاہل تھی لہٰ قدااس نے غصے میں کہددیا،

''مُرِ أَنْهِي كِيَّا عَمِيااي تُول تال مُعَاسِين وَجِيسٍ لِأَ.'

ا تُو كِرُ أَتُهُ كُراً مُناكِمًا مِنْ تُوتُوسُو مِاسُونِي جَامًا]

مطلب بیرکہ بختے تو سلایا تھا تو ہمیشہ کی نیندسونی جاتا تو بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدوعا کوقیول فر مالمیا یکر اللہ تعالی نے اس وقت بچے کوموت نہ دی۔ وہ بچہ برا ہوا ، سکول کے اندر تعلیم میں فرمسٹ آیا ، کالج کے اندر بھی فرسٹ آیا ، حتیٰ کہ ایک کامیاب برنس بین بیناء وہ انتاخوب صورت تھا کہ جب وہ گلیوں میں چلنا تھا تو مرد لوگ اے دیکی کررشک کرتے کہ جوان بیٹا ہوتو ایسا ہونا جا ہیے۔

ماں نے اسکے دشتے کے لئے اپنے پورے خاعمان میں سے چن کرائری وہویڈی۔شادی میں سے چن کرائری وہویڈی۔شادی میں ایک دودن باتی شے وہویڈی۔شادی میں ایک دودن باتی شے کہوئی کام کرتے ہوئے اس نوجوان کا پاؤں پیسلا، وہ کردن کے بل گرااوراس کی جان کی گئی۔ اب جب ماں نے اس کی لاش دیمی تو دہ ایتاد ماغی تو از ن کھو بیٹی اور یا کی ہوگئی۔وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کرسکی۔

اب وه گلیول پی پاگلول کی طرح پھرتی رہتی اور یکے چنتی رہتی ۔ اُرکے اسے
پاگل کو کر چھیڑتے ہے ۔ گروہ پاگل جیس تھی ۔ اس سے اللہ تعالی نے جلال بیس آکر
بیٹے والی نعمت لے لیتھی ۔ گویا بدوعا کے وقت اللہ تعالی نے اسے فرما دیا کہ اچھا میں
نے تہمیں بیٹے کی نعمت وی تھی اور تو اس کی ناقدری کرتے ہوئے بدوعا ویتی ہے کہ
تو سویا ہی سوچا تا ، ہال ، میں ابھی اس کوموت نہ دول گا ، بلکہ میں اس نعمت کو پروان
چڑھنے دول گا ، جب یہ پھل بک کر تیار ہوجائے گا تو میں تیار شدہ پھل کو
تو رول گا تا کہ تھے احساس ہو کہ تو سے میری س نعمت کی ناقدری کی ہے۔

ووعورت ائے بیٹے کی یادیس مدیز هاکرتی تھی،

آوے مائی تیوں اللہ دی لیاوے تے تیریاں نت وطناں سے لوڑاں
کملی کر کے چھوڑ گیوں تے میں لکھ گلیاں دے رولاں
میاجزاس لیے بار بارکیا کرتا ہے کہ فعتوں کی قدر دانی کے لئے نعتوں کے
چھن جانے کا انظار نہ کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نعت کو چھین لیتے ہیں تو پھر دوبارہ نا
قدروں کو نیس دیا کرتے۔ اس لئے نعت کی موجودگی میں اس کی قدر دانی کی عادت
ڈالیں ....گر نعمت ہے۔... ہیوی نعمت ہے۔...اولا د نعمت ہے۔... ماں باپ نعمت

یں .....بہن بھائی نعمت میں ....مسلمان بھائی لعمت ہے....جست نعمت ہے .....مسلمان بھائی لعمت ہے .....بہن بھائی تعمیر بیسب نعمیں بیسب نعمیں مطاکردی ہیں یہ میں جا ہے کہ ہم ان کی ضرور قدروانی کریں۔

### بددعا دينے اور لينے سے بيس

آج اس بے قدری والے گناہ سے توبہ کرنے کی ضروروت ہے۔ کیونکہ حل بھی يى بكرجس كاكما واى كيت كادرجب كريم رب كاديا كمات بي اور كلوق کے سامنے دامن پھیلائے ہیں۔ بہنس ذرای بات پر بھائی کو بدد عائمیں وینا شروع كردين بي -آب ذرا محرول بين معلوم كر ليجئے - بھائى اپنى بہنوں كے ساتھ ا جِمانی کا وہ سلوک نہیں کرتے جو کرنا جائے۔ جیموٹی عمر پونے کی وجہ ہے جیموٹی چھوٹی با توں پر جھکڑ تا شروع کر دیتے ہیں۔اب چونکہ بھائی ہمت ہیں زیادہ ہوتے میں اس کئے چیزیں چھین لیتے ہیں اور ایک آ دھ تھیٹر لگا دیتے ہیں۔ بھروہ بہن آ سے ے بات تو نہیں کر علی محروہ بدوعا تیں دینا شروع کردیتی ہے۔اب اس بھن نے مجمى يهروجا كهجس بعائي كوآج ش يدوعا وسيرين جول واكرانندني اس بدوعا كو تبول کرلیا تو میرے بھائی کا کیا انجام ہوگا۔ جب دی بھائی پکڑ میں آتا ہے تو اب یمی بہن وعائیں مانگ رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ! میرے بھائی کوشفا وے دے، میرے بھائی کا کاروبار ٹھیک ہو جائے اور میرے بھائی کی قلاں ہریشانی وور ہو جائے۔ بھی بہن نے سوجا ہے کہ میتو میری اپنی بن بدوعا کا بتیجہ ہے۔

پیارے پروردگارکا پیار مجراپیغام

عزیز طلباء! پروردگارعالم بندے کوائے درے بھی فانی بیں جانے دیے ۔ حق بر بنآ ہے تھا کہ اگر کوئی بندہ الشدرب العزمت کے درے دخ پھیر کروایس جانا جا ہتا تو الله تعالی درواز و بھی بند کردیے اور پیچے سے ایک اس کوایک دھ کا بھی لکوادیے کہ جا دفع ہو جا ، مگر نہیں ، جو بندہ الله تعالی کے در کو چھوڑ کر جارہا ہوتا ہے پروردگار عالم اپنے اس بندے کواچی طرف واپس بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں،

يَّأَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكُرِيْمِ . (الانفطار:٢)

[اسانان! بھے تیرے کریم پروردگارہے کس چیز نے دھو کے ہیں ڈال دیا]
کیوں دھوکے ہیں بھرتا ہے؟ دنیا کے بیچے کیوں بھاگ رہا ہے؟ لوگوں سے
کیوں دل لگاتا بھرتا ہے؟ فائی حسن کے بیچے کیوں بھاگا بھر رہا ہے؟ ارے! چند
کوں دل لگاتا بھرتا ہے؟ فائی حسن کے بیچے کیوں بھاگا بھر رہا ہے؟ ارے! چند
کوں کی متاع کے بیچے بھا گئے والے! تیرا کریم پردردگار تیری طرف متوجہ ہا اور
جا بتا ہے کرتواس کے قریب ہوجائے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ

میرے گھر کے رائے میں کوئی کہکٹال نہیں ہے انہی پھروں یہ چل کے اگر آسکو تو آؤ

بددنیا والون کی باتیں ہیں جب کہ پر وردگار کا معالمہ کھواور ہے۔ وہ فرمات ہیں کہ اے میرے بغدے! اگر تو ایک بالشت میری طرف آئے گا تو میری رحمت تیری طرف وبالشت آئے گی ، اگر تو ایک باتھ میری طرف آئے گا تو میری رحمت دو باتھ آئے گی اور اگر تو میرے درکی طرف ہیل کے جائے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی ۔ تیرا کر یم پر وردگار تو متوجہ ہے گر تو کب تو بہ کرے گا؟ تو کب این این درکوچھوڑ کے آئے گی ۔ تیرا کر یم پر وردگار تو متوجہ ہے گر تو کب تو بال این دوشے کے درکوچھوڑ کر این دوشے کے درکوچھوڑ کر این درستان کی طرف متوجہ ہوگا؟ ۔ . . . جیسے ماں این دوشے موٹ نیک ہوئے ، . . . جیسے ماں این دوشے تیری ماں تھ پر کتنی شخص ہے۔ گل ہے کہ پر وردگار بھی ای اعماد این موشے ، میرے بیٹ ایک سے ناراض نہیں ہوئے ، تیری ماں تھ پر کتنی شخص ہے۔ گل ہے کہ پر وردگار بھی ای انداز میں قرمارے ہیں ، تیری ماں تھ پر کتنی شخص ہے۔ گل ہے کہ پر وردگار بھی ای انداز میں قرمارے ہیں ، بالیکا الونسان ما غوگ بوزک بوزک الگو نیم . (الانفطار: ۲)

### كالمنافية كالكافية المنافية ال

[اےانسان! تجھے تیرے کریم پروردگارے کس چیزئے دھوکے میں ذہار دید] کریم میروردگار کے کرم کی انتہا

جب بندونو ہے سال کا ہوجا تا ہے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے اور وہ بٹریوں کا ڈ ھانچہ بن جاتا ہے، پیپ میں آنت نہیں رہتی ، منہ میں وانت نہیں رہتے ، اس حالت میں لوگ اس کی بات سننا گوارانہیں کرتے ، وہ ہروفت کھانستار ہناہے ،لوگ ا ہے اپنی جگہ ہے اٹھا دیتے ہیں ، گھر میں کوئی بھی اس کی قدر دانی کرنے والانہیں ہوتا ، کوئی باس بھائے والانہیں ہوتا ، اس کی کوئی ویلیو (قدر)نہیں ہوتی ، اس وقت اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اب تک گناہ کئے ، مالک کوناراض کئے رکھا، میں اب اس نوے سال کی عمر میں اینے مالک کوراضی کر لیتا ہوں ، اگر وہ لاتھی کے سہارے کیکیا تا ہوا اللہ کے در برحاضر ہوجاتا ہے اور اللہ سے معانی مانگتے ہوئے كبتاب كداسه مالك! ين اب تك بعولا رباء اساللد! من برى دورسه آيامول اور بری در ہے آیا ہوں ، میں نے کوئی تماز نہیں برسمی ، میں نے اپنی بوری زندگی مُناہوں میں گزار دی ،اےاللہ! میں جواتی لٹا بیٹھا ، مال لٹا بیٹھا ،میراحس و جمال زائل ہو گیا ،اےاللہ!اب تو کوئی بھی میری بات نہیں سنتا ،و نیامیں میرا کوئی بھی اپنا نہیں ۔اےاللہ!اس حال میں تیرے سائے آیا ہوں۔رب کریم اس سے بیٹہیں یو چھتے کہ میرے بندے!اب کیا لینے آئے ہو؟ تمہارے ما<sup>س ک</sup>یا بچاہے؟ میہ بالکل نہیں یو جھتے بلکہ فقط اسکے آنے کی قدر وانی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے! تو چل کے آگیا ہے، ہم تیرے چل کے آنے کو قبول کر کے تیرے گناہوں کوفقظ معاف ہی نہیں کریتے بلکہ ہم اٹنے کریم ہیں کہ تیرے کئے ہوئے گنا ہوں کو تیری نیکیوں میں تبدیل فرماہ ہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کریم کا اور کرم دیکھیئے ۔اگر کوئی گنا ہ کبیرہ کا مرتکب ہولیکن وہ کچی تو بہ کر

لے تواب کوئی بندہ اس کو گناہ کا طعنہ جیس دے سکتا۔ روایت بین آیا ہے کہ جس نے گناہ کیرہ سے پی تو بہ کرئی اوراس کے باوجوداس کو کی بندے نے اس گناہ کا طعنہ دیا تو بہ طعنہ دیا تو الا اس وقت تک تیمیں سرے گا جب تک کہوہ خوداس گناہ بیں جبتالا نہیں ، دجائے گا۔ پردردگار عالم استے قدردان بیں کہوہ معاف بھی کردیتے بیں اور طعنہ دینے والے لوگوں کی زبائیں بھی بند کروا دیتے بیں کہتم میرے بندے کو طعنہ کیوں دیتے ،وہ میرے ساتھ سلے کرچکا ہے تم کون ہوتے ہو طعنہ دینے والے فرمایا کہا ہے مت طعنہ دو،اگر دو گئو ہم تہمیں اس گناہ میں طوث کر کے تہمیں بھی گناہ میں طوث کر کے تہمیں بھی گناہ کی ذات دکھا دیں گے۔

نی علیہ السلوۃ والسلام کی احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آگر مجمع بیں ایک بند ہے کی توبہ تبول ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی اس بند ہے کی برکت سے بورے مجمع کی توبہ تبول ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی اس بند ہے کی برکت سے بورے مجمع کی توبہ تبول آر مالیتے ہیں۔ چنا نچے حدیث باک کامغبوم ہے کہ ایک مرتبہ نی سیہ السلام نے وعظا بلیغا فر ایا اور سننے والے صحابہ میں سے ایک صحابی کے ایک مرتبہ نی برگر بیطاری ہوگیا۔ اس ایک صحابی کے ایک صحابی کی اللہ علیہ وسلم نے قر ماید کہ ان کا روتا اس ایک صحابی کی انتخاب کی اللہ حالی نے اللہ دائی اللہ دائی ہے اللہ دائی ہوگی ہا تھی ما تکا اللہ حالی نے قبول فر مالیا۔ کسی عادف نے کیا بی انتخاب کی ، وقت کی ہا تکا اللہ حالی ہے قبول فر مالیا۔ کسی عادف نے کیا بی ایک ہاست کی ،

بیگناہوں میں چلا زاہر جو اس کو ڈھونڈ نے مغفرت ہوئی، ادھر آ بیل کنا بھاروں میں ہوں وہ کر شے شان رحمت نے دکھائے روز حشر جیخ اٹھا ہر بیگناہ میں بھی کتا بھاروں میں ہوں

ايك سبق آموز واقعه

حضرت عمر عظائے کے زمائے جس ایک بوڑھا آ دمی مسلمان ہوا اور تا بعین جس

ے ہنا۔اس نے اپنی منگی زندگی گانا گانے بیس گزار دی تھی۔اس کی آ واز بڑی اچھی تھی۔ جب دہ گانا گانا تھا تو لوگ اس کے شیدائی تھے۔اس کے گرد سیئنگڑ وں لوگوں کا جھنع ہوتا تھا۔اس کی آمدنی بے ٹارٹھی۔اس کی اولا دنیس تھی اوراس کی بیوی بھی فوت ہوگئے۔

جب وہ بوڑھا ہوگیا تو دانت گر کے جس کی وجہ ہو گائی جین سکا تھا۔ اس
کی آمدنی کا ذراید شم ہوگیا۔ وہ ما کلئے کے لئے واقف لوگوں کے پاس جا تارہا۔ وہ
پچھ عرصہ تو اسے دیتے رہے لیکن پچھ عرصہ کے بعد انہوں نے بھی ان کو نہ کر دی۔
جب سب دوستوں نے نہ کردی تو کئی دان تک کھانے کو نہ لگا۔ اس کوا پٹی جوانی یا د
آل کہ بیں انتا حسین تھا ، جبری آ واز کوئل کی ما نشر تھی ، جب بیں گا تا تھا تو ہزاروں
لوگ جبری آ واز پر مرتے تھے اور جبری جھلک دیکھتے کو ترسے تھے لیکن آج بیں دیکھے
کو ان جبری آ واز پر مرتے تھے اور جبری جھلک دیکھتے کو ترسے تھے لیکن آج بیں دیکھے
کو ان جبری آ واز پر مرتے تھے اور جبری جھلک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیارٹیس ہے۔ اس
کھا تا پھر تا ہوں اور کوئی بندہ چھے ایک وقت کا کھانا دینے کو بھی تیارٹیس ہے۔ اس
کو صابے ، کمز دری اور کیوک کی صالت بیں اس کا ول پڑائی کھٹا ہوا۔ اس نے سوچا کہ
کاش ایدرا تیں بیں اللہ کے لئے جاگا کرتا تو اللہ توائی تو بھے بھی اپنے در بارے نہ
کو حسکارتے ، لیکن بیں نے تو اپنی جوائی ضائع کر دی۔ نہ حسن و بھال رہا ، نہ مال رہا
اور نہ بی بھی اور میرے سیلے رہا ، اب بیں رہ کو کیے مناؤی۔

چنانچہ وہ ای سوچ میں گم ہو کر جنت اُبقیج میں چلے گئے ہور قبرون کے درمیان ایک جگہ بیٹھ کراپنی جوانی کو یا دکر کے روٹے لگ گئے۔انہوں نے روتے روتے دعا مانچی،

"درب كريم إلى في الى حواتى منائع كردى اب مير عياس كي مجي جيس كريم الله من الله مير عياس كي بين كريم الله من ال من آب ك حضور بيش كرسكول مير عدمن ها انت بين ، بين بن آنت بين ، اب من بوز ها بول ، لأهى كم سهار عدمال كم آيا بول ، ند آنكمول مي بينائى بن کانوں بیں اعت ہے، اے مالک! اب بیں شرمندہ یوں تکریش یہاں آ کر بیٹھا ہو ں تا کہ میں این قبر کے قریب ہوجا وں۔''

بیداقد مولاناردم دعمہ اللہ علیہ نے لکھاہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی اپنے مین ابوں پرنادم وشرمندہ بوکررویا تواس کی آکھولگ کی تھوڑی دیر کے بعدوہ اٹھا تو دیکھا کہ سمائے سے ایک آدمی چلا آرہاہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ امیر الموشین سیدنا عمر خلافہ شخصا ورانہوں نے اپنے سرکے اور پھواٹھا یا ہوا تھا۔ وہ ڈرگیا کہ اب امیر الموشین آگئے ہیں، وہ تو جھے جیسوں کا در سے سے انتظام کرتے ہیں، ایسانہ ہوکہ جھے بھی چند درے لگ جا کیں۔

حضرت عمر علی نے اسے ویکھا اور کھی سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ
کردوبارواس کی طرف آئے۔ جب اس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف آئے ویکھا تو
اور زیادہ ڈر کیا کہ یہ چرمیری طرف آرہے ہیں ، پنتہیں میرا کیا ہے گا۔ جب
حضرت عمر علیماس کے پاس آئے تو انہوں نے وہ تھوٹی اپنے سرے اتار کر اس
کے سامنے دکھی اور قرمانے گئے ، 'مجائی کھانا کھاؤ۔''

وه بور ما جران بوا که امر المونین جھے کھانا چی کررہے ہیں۔ اس نے پوچھا،

"اے امر المونین! آپ برے لئے کھانا کیے لاے؟ حضرت مرحظہ نے قرمایا،
"دو پہرکا وقت تھا، جس قبلولہ کررہا تھا کہ جس نے خواب دیکھا، جھے خواب جس الله
رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میر اایک دوست قبرستان جس پریٹان
بیٹھا ہے، وہ بحوکا ہے، جمر! جا واور میرے اس دوست کو کھانا کھلا کے آؤ، جب بری
آکھ کھی تو جس نے سوچا کہ انٹد کا دوست ہے، چنا نچے جس نے اپنی المیہ سے کہا کہ جو
کھانا تیار ہے وہ دے دو، اس نے کھانا با عمد دیا، جس کہا کہ جس اللہ کے دوست
کی طرف جارہا ہوتی، البذا کھانا ہا تھوں میں اٹھا کردیس باکھا ہے سر پراٹھا کے لے

جا تا ہوں تا کہ اللہ کے دوست کا اگرام ہو سکے اس لئے عمر کھانا سریرا ٹھا کر آیا ہے، اے اللہ کے دوست کھانا کھالو۔''

جب اس نے بیرمنا تو کہنے لگا ، اچھا ، میں نے ابھی تھوڑی ویر پہلے اپنے رب
کے سامنے تو بہ کی تھی ، میرا پر دردگار کتا کریم ہے کہ اس نے میرے تمام گنا ہوں کے
باوجود میری شدامت نوتیول کر لیا اور دفت کے امیر المؤمنین کو خواب میں تھم دیا کہ
جاؤ ، میرے دوست کو کھانا کھلا کے آؤے اے اللہ الوکٹنا کریم ہے۔

اس بات کوئ کروہ پوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر عظام کے سامنے اس بات کوئ کروہ پوڑھا اتنا رویا کہ وہیں روتے روتے حضرت عمر عظام کے سامنے اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی .....اللہ اکبر .....اللہ درب العزب قدر دان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمی بہر معنت عطافر مادیں۔

دارالعلوم جهنگ .....منزل كي طرف روان دوان

عزیر طلباء! جب بھی کوئی بندہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی خاطر دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے اپنے آرام، اپنی نینداورا پنی آسائٹوں کو تربان کرتا ہے تواس کی بیر تربانیاں ضرور رنگ لائی ہیں کیونکہ اللہ تعالی قدر دائ ہیں اور وہ بندے کی قربانیوں کوضائح نہیں فرماتے ۔ وہ وہ عدہ دے چے ہیں کہ مردمویا عورت ہو، شک کی کے کئے ہوئے مل کوضائح نہیں کروں گا۔ بیاں فتف شہروں اور مختلف قبیلوں سے مطلباء آئے ہوئے ہیں، اگر چہ طلباء کی تعداد کے حساب سے جگہ کم ہے لیکن انشاء اللہ اللہ تعالی اس کو کھلا بھی کرویں گے۔ آئ آپ ہیں تھے کے لئے جگہ ڈھونڈ تے ہیں، النہ تعالی اس کو کھلا بھی کرویں گے۔ آئ آپ ہیں کے کہا تھونڈ تے ہیں، النہ تعالی اس کو کھلا بھی کرویں گا کہا شہر تعالی آپ کو کھیلنے کے لئے جگہ ڈھونڈ تے ہیں، انشاء اللہ اللہ وہ وہ ت بھی آئے گا کہ اللہ تعالی آپ کو کھیلنے کے لئے بھی جگہ عطا فرمادیں انشاء اللہ وہ وہ ت بھی آئے گا کہ اللہ تعالی آپ کو کھیلنے کے لئے بھی جگہ عطا فرمادیں اس اس کے ساتھ کے لئے بھی جگہ عطا فرمادیں

ادارےا ہے، ی بنتے ہیں۔ جب درخت شروع میں زمین سے لکا ہے تواس

وقت ایسون ما پر دا ہوتا ہے، وہ اتنا کم ور ہوتا ہے کہ اسے چڑ یا بھی چک لیتی ہے لیک ، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کی نشو وغما فرماتے ہیں، جب تن آ مر در خت بن جاتا ہے تو بند ہے بھی اس کے ساتھ نظئے پھریں تو اس کو پروا بحب بن ہوتے ہیں موقع ہیں ہوتے ہیں ۔ جارا سے ادارہ (دارالعلوم بحثک) بھی بجی ایسے ہی ہوتے ہیں ۔ جارا سے ادارہ (دارالعلوم جعنگ) بھی بجین کے بعد اب از کین کی ذندگی گزار دہا ہے اور جوائی کی طرف جارہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جارہ اس ادارے کو پھل پھوانا و کھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ ہمن ۔

کارت کا بنا لینا آسان ہوتا ہے لین اصل چیز یہ کہ تقی اور مخلص اسا تذہ کی جماعت مل جائے۔ کئی مرتبہ لوگ کل کھڑا کر لیتے ہیں لیکن اس کل کا نام مدرسہ ہیں ہوتا بلکہ مدرسہ اسا تذہ کی جماعت کا نام ہے۔ وہ جہاں ہم شی جا کی وہی جگہ مدرسہ بن جوتا بلکہ مدرسہ بن گل کا نام ہدرسہ بن جاتی ہے۔ ہماری ہروقت بہکوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مدرسہ بن علمی کا ظریت قائل سے قائل سے قائل سے قائل سے قائل سے قائل میں اور ان کو یہاں رہنے کے لئے جتنا اجھے ہے اچھا ماحول دیا جا سکتا ہے ان کو چی اور ان کو یہاں رہنے کے لئے جتنا اجھے ہے اچھا ماحول دیا جا سکتا ہے ان کو چی گریں تا کہ وہ بچوں کو اپنی تا کہ وہ بچوں کو اپنی تا کہ وہ بچوں کو اپنی تا کہ وہ بی اور الحمد لللہ ہم سال اخلاص کے ساتھ پڑھا تمیں اور بیچے ان سے علمی قائدہ اٹھا کیں ۔ الحمد لللہ ہر سال ایک دواستاداس جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں اور الحمد لللہ بچھ طلبا وہمی اس قاشلے ہیں۔ ہیں شامل ہوجاتے ہیں اور الحمد لللہ بچھ طلبا وہمی اس قاشلے ہیں۔

میں اکیلا بی جلا تھا جانب منزل گر لوگ ساتھ آتے گئے ادر کاروال بنا گیا

الله تعالیٰ نے بچھ کاروال بنا دیا ہے آئندہ سال اللہ تعالیٰ اسے اور بڑا کر دے گا۔انشاءاللہ۔

ہم ایک جماعت ہیں۔ایک ہوتی ہے بھیڑاور ایک ہوتی ہے جماعت۔ بھیڑ

یں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور بھا عت یس بھی بہت سارے لوگ ہوتے
ہیں کر ان دونوں میں فرق ہے کہ جہاں بھیڑ ہوتی ہے وہاں لوگوں کی سوچیں اپنی
اپنی ہوتی ہیں اور ایک جماعت کے لوگوں کی سوچیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ چونکہ ہم
ایک بھا عت ہیں اسلنے ہم سب کی سوٹی ایک بی ہے اور دہ سوٹی ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سے راضی ہو جا کیں ۔اس کو راضی کرنے کے لئے ہم یہ کیا ہیں پڑھتے ہیں
سداس کو راضی کرنے کے لئے ہم اسا تذہ کی خدمت میں وقت گزارتے ہیں
سداوراس کو راضی کرنے کے لئے ہم مشارکے کے پاس آتے ہیں ۔۔۔۔۔ کو یا ہمارے ہر
کام کا اصل مقعد رضوان من اللہ اکبر ہے۔اللہ تعالی ارشاد قرباتے ہیں :

اَلَا لِلَّهِ اللَّذِيْنُ الْعَالِصُ (الزمو: ٣) [خيردار! وين خالص صرف الله كے لئے ہے]

بیعا جز ہرونت اس موج ش رہتا ہے کہ آپ کے لئے آرام دہ اور آسائش والی عکر کا انتظام کیا جائے اور آپ کا کام ہے کہ شوق اور بحبت سے پڑھیں اور علمی ماحول بنا کیں ، افلاس کے ساتھ مل والا ماحول بنا کیں ، ذکر اذکار والا ماحول بنا کیں اور فسق و فجور سے ہرمکن نیچنے کی کوشش کریں تا کہ قیامت کے دن الندر ب العزت کے حضور ہم سب کامیاب ہوجا کیں۔

بی عاجز بندہ جب دور بھی بیٹا ہوتا ہے تو اساتذہ اور طلباء کے لئے دعا کیں کردہا

ہوتا ہے۔اس عاجز کی زندگی کا شاہدی کوئی دن خال جاتا ہو کہ جس دن تہجر میں اس

مرسہ کے اساتذہ اور طلباء کے لئے دعا نہ کرتا ہوں۔ الحمد لِلْہ ، اللہ تعالیٰ تو نیق دے

دیج ہیں۔ بیاس عاجز کا کمال جیس بلکہ بیاس کمال والے کا کمال ہے۔ وہ جب

چاہتا ہے، تا اہلوں پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرماد بتا ہے۔ یہ بات تو میں یعین سے کہہ

ملکا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن سے میر او اتی ترب بھی ہے اور

ان کوزیادہ پہچانتا بھی ہوں۔اس عاجزئے تبجد کے اوقات میں ان کے لئے دعا کیں ہوں مائٹیس ،اتی دعا کی ہوں مائٹیس ،اتی دعا کی جوں کی ۔المحد نشد بلانا غددعا کی مائٹل ہوں۔ جب دعا مائٹل ہوں تو آگر چہنام تو نہیں لیتا کی ۔المحد نشد بلانا غددعا کی مائٹل ہوں۔ جب دعا مائٹل ہوں تو آگر چہنام تو نہیں لیتا کیکن ان کے چہرے میرے سامنے ہوتے ہیں۔علاء کے ناموں اور چہروں سے تو کسی واقف ہوں ،طلباء میں ہے ہی کچھا سے معزات ہیں جن کو عاجز کی میں واقف ہوں ،طلباء میں ہے ہی کچھا سے معزات ہیں جن کو عاجز کی دعا کو دعا ہے دعا دعا ہے اس عاجز کے پاس دینے کے لئے فقط دعا ہے اور میرے مالک کے پاس دینے کے لئے فقط دعا ہے اور میرے مالک کے پاس دینے کے لئے بڑے خترانے ہیں۔

تحدیث وقعت کے طور برعرض کرتا ہول کہ اس سال جے کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس عاجز کوملتزم ہے لیٹ کر دعا ما تکنے کی توفیق دی .....ملتزم ایک ایسی جكدب جو جر اسوداور باب كعبد ك درميان ب- صديب ياك يس آيا بك كداس مجكه جودعا ما كلى جائے و وقبول جوتى ہے۔ ايك اور صديث ياك يس آيا ہے كہ جو بنده اس جكدي ليث كياده ايبابي ب جياس في التدتعاني كماته معانف كرايار بي عليه الصلوة والسلام اس جكه يراس طرح ليث جات تفي جيكوئى بجدائي مال ك سینے کے ساتھ لیٹ جاتا ہے۔ جی الحدیث مولانا زکر آیا فرماتے ہیں کہ محدثین نے فرمایا کہم میں سے جس جس نے وہاں وعائیں مائلیں ہرایک نے تصدیق کی کماس جگہ پر ماتھی ہوئی وعا تعیں قبول ہوگئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حدیث کامتن تھیج سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے ای طرح ان محدثین کی تعبدیق بھی تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ اس جگہ برمحدثین کی ماتلی ہوئی دعا تیں بھی قبول ہوئی ہیں۔وہ فرماتے بیں کداب میں اس کتاب میں مدحدیث میار کہ لکھ رہا ہوں تو میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میری دعا تیں بھی قبول ہوئی ہیں .....آپ خود انداز ہ لگائیں کہ وہ کیسی قبولیت والی جگہہے۔ المحدلله ، الله تعالى في اس عايز كويمى وبال دعا ما تكفي كا شرف عطا فرمايا ـ ان بيس منول بيس اس عايز في اس مرتبه ايك اى دعاما تكى ،

"اے اللہ اجنے لوگ اس عاجز کے ساتھ روحانی تعلق رکھتے ہیں اور جتنے ہی طلباء اورطالبات اس عاجز کے اداروں ہیں پڑھتے ہیں ان سب کو اپنے مقرب بندوں اور بند یوں ہیں شامل فرمالیجئے ۔ اور قیامت تک ان اداروں ہیں جالوگ ہی اس کے اداروں ہیں جالوگ بھی آکر پڑھتے رہیں گے ان کو بھی اپنے مقرب بندوں ہیں شامل فرما نے بچئے اور جارے اس کے ان کو بھی اپنے مقرب بندوں ہیں شامل فرما نے بچئے اور جارے اس ادارے کو عیدنا بشوب بھا المقو بون کا مصداق بناو بیجے۔"

جارے بڑے دور بیٹھ کرجارے لئے دمائمیں کرتے تھے اور اب ہم اپنے دوست احباب کے لئے دور بیٹھ دعائمیں کرتے تیں۔

> ۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے بیں ڈویتا ہول سمندر اچھال دیتا ہے

الله رب العزب العزب الماري ال وعاكوتيول فرما لے اور جميں كنا جول ہے فاكر ان بنا
رضا والى زندگى نصيب فرماوے۔ جم بے قدرے بيں الله تعالى جميں قدر دان بنا
دے۔ جم نے واقتی الله رب العزت كی وہ قدرتيس كی جوكر فی چا ہے تھی۔ جران اس
بات پر جول كه وہ جم بے قدرول كوجی نعتیں وے دیتا ہے۔ وہ بوے وصلے والی
ذات ہے جو جمارے عیول كی سر پوشی كر دیتا ہے اور ہمارے عیول كے باوجود
لوگول كى زبانوں ہے ہمارى تعریفیں كروار ہا ہے۔ پروردگار عالم آب سب طلباء كی
عنت كو تبول فرمائے ، اسما قدہ كی عنت كو قبول فرمائے اور جم سب كو بحثیت ایک
جماعت كے قبول فرمائے ، اسما قدہ كی عنت كو قبول فرمائے اور جم سب كو بحثیت ایک

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





# اخلاص کی برکات

الْحَمُدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا يَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهِ يُنَ (البينة: ۵) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعُبُدُو اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهِ يُنَ (البينة: ۵) سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمًّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ يَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ يَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ يَارِكُ وَ سَلِّمُ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ يَارِكُ وَ سَلِّم

دین کے تنین درہے

دین کے تین ورجے ہیں جن کو ملے کرکے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنآ ہے

(۱) .... پہلا درجہ علم کا حاصل کرنا ہے۔ علم ایک تور ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزار نے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر علم ہی نہ ہوتو انسان عمل کیے کرسکتا ہے۔ لہذا یہ ایک بنیاد ہے۔ اس لیے ٹی علیہ السلام نے فرمایا،

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَ مُسُلِمَةٍ (علم كا حاصل كرنا برمسلمان مرداور ورت يرفرض ہے) اس ایک كا بدمطلب ہے كہ ضرور یات وین كاعلم حاصل كرنا تو ہرا یک پرلازم ہالیت اس کی تفعیلات کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ پچھا لیے لوگ بھی ہوں کے جو علم کی تفعیلات کو بھی جائیں گے ۔ ایک الی جاعت ہر زیانے میں ہوئی چاہیے۔ روگئی میر سے اور آپ جیسے جو ام الناس کی بات تو ہمیں ضرور بات وین کا پند ہونا ضروری ہے۔ باور تھیں کہ .....

..... فرض کاعلم حاصل کرنا فرض ہے، .....واجبات کاعلم حاصل کرناوا جب ہےاور

....سنن كاعلم حاصل كرا سنت ہے۔

(۲) .....ورمرا درجہ علم پر عمل کرنے کا ہے کیونکہ فقط علم حاصل کرنے ہے کا مہیں بنآ۔اگر نمٹ علم پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔اس کے پاس علم تو بہت تھالیکن عمل میں کوتا ہی کر گیا۔ جوانسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم لہ تی عطافر مادیتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّقَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَالَمُ يَعْلَمُ

[ جوائے علم پر س ارتا ہے اللہ تعالی اسے وہ علم عطا کرتا ہے جو وہ تنہ ہم جانتا ]
عام طور پر شیطان طلباء کے ول میں سے بات ڈالنا ہے کہ تم بھی علم عاصل کر لو
پھر بعد میں اکٹھا عمل کر لیمنا ۔ جس نے سے بات سوچنا شروع کر دی وہ شیطان کے
دھو کے میں آئیا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ادھر پڑھوا در ادھر عمل کر وہ بہی صحابہ
کرام کا طلق تھا۔ سیدنا صدیق اکبرہ ہے فریاتے ہیں کہ میں نے دوسال میں سورة
بقرہ پڑھی لیکن جب سورة بقرہ ممل ہوئی تو میراعمل بھی سورة بقرہ کے مطابق ہو چکا

(۳). ... تیسرا ورجداخلاص کا ہے۔ بعنی جو عمل بھی کریں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔اس لئے ول جا ہتا ہے کہ اس محفل میں

اضلاص کے بارے بیں بات کی جائے۔ جوانسان اس درجہ کیلئے پر قدم اف اُ کا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تب پید چلے گا کہ بید کتا مشکل کام ہے۔ اعمال کر لین آسان ہے کیکن اس معیار کے اعمال کرنا جو اللہ تعالی کو پیند آجا کیں ، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لئے اللہ والے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ وہ ساری عمررات کو تبجد کی یابندی کے ساتھ گزارنے کے یا وجود کہتے ہیں،

مَاعَبَدُنَاکُ حَقَّ عَبَادَتِکُ وَمَاعَوَ لَمَنَاکُ حَقَّ مَعُوِفَتِکَ وہ ساری رات تہجر کی تماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے اور پھر میں کے وقت اس پر اینے نا دم ہوتے تھے اور اتنا استغفار کرتے تھے کہ جیسے وہ ساری رات کی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہور ہے ہوتے تھے۔

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنِ اللَّبُلِ مَا يَهُجعُونَ۞ وَبِالْاَسُحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ۞ (الذرينت :١٨/١٨)

ارت کوکم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت ما نگا کرتے تھے ا

وہ شب بجران تدرب العزت کے حضورا پنی جبین نیاز جھکا ہے رک تے اور شہ

کے وقت حسرت کرتے تھے کہ ہم ایسے عمل نہ کر سکے جیسے ہمیں کرنے چاہمیں
تھے۔ بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ تیج کے وقت اٹھ کرا پے چہرے پر
اس خوف ہے ہاتھ لگا کرد کھتے تھے کہ کہیں ہماری شکلیں تو سنح نہیں ہوگئیں۔ آئ ہم
اس خوف سے ہاتھ لگا کرد کھتے تھے کہیں ہماری شکلیں تو سنح نہیں ہوگئیں۔ آئ ہم
برانشہ سے خوفز دہ ہوا کرتے تھے۔

اعمال كى قبولىت ميں نىپت كا دخل

اعمال کی قبولیت میں انسان کی نبیت کا برا اخل ہوتا ہے۔ اس لئے نبی علیہ السلام

-KILLER DESIGNATION DESIGNATION DE LA LIBERTA DE LA LIBERT

نے ارشادفر مایاء

#### إنَّمَاالَّاعُمَالُ بِالنِّيَاتِ

[اعمال كادارومدارنيون پرجوتاہے]

نیت کے بدلنے سے انسان کے مل کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اس لئے ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنے رہنا چاہیے ، سوچے رہنا چاہیے اور ان کو تھیک کرتے رہنا چاہیے کو نکہ نیت کے ٹھیک ہونے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑا اجریل جاتا ہے اور نیت میں فرق آ جانے سے پہاڑوں جیسے اعمال پر انسان کو پچھوا جرنہیں ملا۔ اس لئے نیت کا ٹھیک کرنا ائتبائی ضروری ہے۔ اس کی مثالیں من کیجئے۔

(۱) . . شخ الحدیث حضرت ذکر یاد تنه الله علیہ نے ایک واقع لکھا ہے کہ ایک بزرگ دریا دریائے جمنا کے کنار سے رہے تھے۔ ان کے پاس ایک آ دمی آ یا اور کہنے لگا ، جی دریا کے دوسر سے کنار سے بیرا ایک کام ہے لیکن دریا کے اندرطوفان بہت ہے ، جس کی وجہ سے کشتی کے ذریعے جانا مشکل ہے ، اب جس کیا کروں ؟ انہوں نے فرمایا ، وجہ سے کشتی کے ذریعے جانا مشکل ہے ، اب جس کیا کروں ؟ انہوں نے فرمایا ، جا کا دورد یا کے کنار سے کھڑ ہے ، وکر کہدوو کہ تھے اس مخف کی طرف سے بینام ہے جا کا دور دریا کے کنار سے کھڑ ہے ، وکر کہدوو کہ تھے اس مخف کی طرف سے بینام ہے ، دریا کی درست نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہمیستری نہیں کی اور نہ بھی کھانا کھایا ہے ، کہتم جھے راستہ دے دو۔ اب وہ بندہ تو یہ بین کرچلا گیا اور جا کردریا کوون پینام دیا ۔ دریا کی طغیانی کم ہوگئی اور اس مخف نے آ رام سے دریا یا رکر لیا۔

ادھر بیوی صاحبہ نے بھی شو ہر کی ہے بات س لی تھی اور ماشاء القد سات ہے بھی ہے۔ وہ بڑی تلملائی کہ ہے بجیب ہے جھے رسوا کر رہا ہے۔ وہ بزرگ جب اپنے گھر میں آئے تو دو آگے غصے ہے بھری بہنے تھی۔ کہنے گئی کہ یہ جوتو گھا کھا کرمونا ہور ہا ہے اس کوتو تو جان اور تیرا خدالیمن ہے بتا کہتو نے جومیر ہے ساتھ بھی ملاقات نہیں کی تو یہ سات ہے کہاں ہے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات سات ہے کہاں ہے ہو گئے۔ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات

سمجھائی کہ وکھے ش نے جب بھی کھانا کھایا ہمیشہ اس نیت سے کھایا کہ اللہ رب
العزت کے محبوب من اللہ نے فرماویا کہ تیری جان کا تھے پرت ہے، اس لئے اپنی جان
کاحق اواکر نے کے لئے کھانا کھایا تھی گاند سے کی وجہ سے بھی نہیں کھایا۔ اس طرح
اگر چہ ش سات بچوں کا باپ ہوں گر بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے میرے دل
ش ہمیشہ بیزیت ہوتی تھی کہ شریعت نے جھے پر بیوی کے حقوق عائد کے بیل البذا میں
اپنی بیوی کاحق اواکر رہا ہوں ، میرا مقعم دفظ تھی کی لذت اور اپنی خواہشات کو پورا
کرنا نہیں ہوتا تھا، اگر چہ میں نے اتن باراس کاحق اواکیا گریدا سے بی تھا جسے میں
نے اپنے کے کیائی نہیں۔

(۳) ...... کی چیز ہادے حضرت سید زوار حسین شاہ رقمۃ الله علیہ بیل تھی۔ وہ بہت برے عالم اور فقیمہ تھے۔ ان کی کتاب 'عمدة الفقہ' آج براے براے مفتی حضرات کی میز پرتی ہوئی یوتی ہے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کداگر ان کے پاس جاکر کوئی آدمی بیٹھ جا تا اور وہ خاموش رہتا تو حضرت بھی خاموش رہتے ۔ جی کہ ایک یا دو کھنے بھی گار کر جاتے تھے۔ یہ بری حران کن بات ہے کہ استے علم کے بعد بھی انسان میں آتی خاموش ہو۔ البتہ جہال کوئی سوال ہو چید لیتا تو ایسا تفصیلی جواب دیے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید بورے اسباق کا مطالعہ ابھی کر کے آئے ہیں۔

ایک مرتبہ طلباء کی ایک جماعت ان کی خدمت میں عاضر ہوئی اور انہوں نے اذان جو ق کا مسئلہ بوجے دسجدیں بری

عالم المارانات

ہوتی تھیں اور اوگ بھی زیادہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے کافی اوگ بل کر اذان ویے تھے۔ اے اذان جو ق کیا جاتا تھا۔ اب بید سئلہ عام طور پر چیش نہیں آتا .....حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تفصیلات اور جز نیات بتا تا شروع کیں۔ ہم نے و کھا کہ انہوں نے پوراڈ یڑھ گھنٹہ اس ایک مسئلے کی تفصیلات بتائے میں نگا دیا۔

اک درا چیزے کر دیکھتے کیا ہوتا ہے

ہم نے بیخان ان کی صحبت میں پایا کہ اللہ والوں کی بات کاام نہیں ہوتا بلکہ جواب ہوتا ہے۔ وہ ازخود یا تنہیں کرتے ، تی الوسع جب رہتے ہیں کیونکہ وہ جانے ہیں کہ اگر ازخود بات کریں گے تو ہو جھا جائے کہ کیوں اولے نقے اور جب کوئی بندہ کوئی بات ہو چھر لیزا ہے تو چھر وہ اس کا جواب و بینے پر مامور ہوتے ہیں۔ شریعت مسلم و بی ہے کرتم اس کا جواب دو۔ البذا اگر اب جواب دیں گے تو بھر اس پرمؤاخذہ مسلم میں ہوگا بلکہ اجر لے گا۔

جمارا بیان میں اس کے جار وافظ پڑھے نہیں ہوتے اور ٹرٹر کرتے ہماری زبان نہیں کی ہوتی ہے۔ بیسباس کے جار کہ میں ایجی اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں گی ہوتی کہ کل اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ بات تو دو بندے کررہ ہوتے ہیں اور تیسرا سننے والا ان کو فتوے دے رہا ہوتا ہے۔ بھی آ ب مفتی کب سے بن ؟ جب آ پ سے بات ہو جی نہیں گئ تو بھر در میان میں ٹا نگ اڑائے کی کیا ضرورت ہے؟ آ پ سے بات ہو جی نہیں گئ تو بھر در میان میں ٹا نگ اڑائے کی کیا ضرورت ہے؟ یاس بات کی بہیان ہے کہ انجی اس کواپنے ٹامہ اعمال کی فکر نہیں گئی۔ اگر فکر گئی تو در میان میں اس کا جواب دینا مشکل مطوم ہوتا۔

(س) ....حضرت حاجی ایرا وائلہ مہا جرکی رحمۃ اللہ علیہ قرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی "اوی بیعت ہونے کے لئے میرے پاس آتا ہے تو جھے اس سے یوں ڈرگلٹا ہے جیسے کسی بندے کوشیر سے ڈرگلٹا ہے۔کسی نے یوچھا، کیوں؟ فرمایا ،اس لئے کہ بیدد اخل سلسلہ ہوا تو آج کے بعد اس کے اعمال کے بارے بیں بھی جھ سے بوچھا جائے گا۔ کی وہ بیعت سب کو کرلیا کرتے تھے۔ کسی نے بوچھا، حضرت! پہلے والے برگ تو بود استخاروں کے بعد ، بڑی سوچ بچار کے بعد اور مبینوں کے انتظار کے بعد بید بیعت کرتے تھے اور آپ کے پاس جو آتا ہے اور جیسے آتا ہے ، اسے بیعت کر لیتے ہیں ۔ بیان کر حضرت نے بوا مجیب جواب دیا۔ فرمانے سکے کہ بھی ! جوآکر بیعت کی تمنا ظاہر کرتا ہے میں اسے مؤمن بھائی بچھ کراس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں اور اس وقت میری بیسوچ ہوتی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن شی اللہ رب العزت کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو الیا ہوگا جو میری بھی شفاعت کر دے گا۔

ان مثالوں ہے پینہ چلا کہا خلاص کے ساتھ اعمال کا کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارہ نبیس ہے۔

رياء سے بچناام الوظائف ہے

اگرانسان اہل اللہ کے پاس وقت نہ گرار ہے پہراس کے اندرد یا کاری اور دکھا وا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ وکھا وا سے کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ وکھا وا ہے کہ بند عمل آو کرتا ہے گئن وہ چاہتا ہے کہ لوگ جھے اچھا کہیں۔ وہ حلے بہائے ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے بدکام کیا۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی اور آپ کو تو گار برین کا رہ بہنگانہ یا دو ہیں تو اس کو ہدی خوشی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان بات کرتے ہوئے کہ بہتا ہے کہ جب میں یا نچ یں دفعہ تح پر کیا تو اس وقت بدوا قعہ پیش آیا۔ اب اگرکوئی پوجھے کہ آپ نے واقعہ بی ساتا تھا تو بدیا پی کی کا لفظ بولنا کیا ضروری تھا۔ گر اس کہتا ہے کہ میں بتا ہی کہ یا تھی کہ یا تھی کہ اس کہتا ہے کہ میں بتا ہی کہ یا تھی ہوئے کے ہیں تو لوگ بجھیں گے کہ ہر بھی یکھ کے ہیں تو لوگ بجھیں گے کہ ہر بھی یکھ ہے۔ کو یا خلوق ہے تا وی ای تو تع رکھنا اور ان سے تحریفوں پر خوش ہونا بی ریا کاری ہے اور اس سے تعریفوں پر خوش ہونا بی ریا کاری ہے اور اس سے تعریفوں پر خوش ہونا بی ریا

ایک بزرگ فر ماتے ہے کہ جب کوئی بندہ اعمال میں دیا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ قلال بندے کی طرف و کچھو کہ وہ دور دے ساتھ شخصا اور خدات کر دہا ہے۔ ہمارے اسلاف کی تو بیحالت ہوتی تھی کہ وہ روز سے پرروزہ رکھتے ہے اور جب باہر نگلے گئے تھے تو اپنا ہاتھ مند دھو کر ہونٹوں پر تھی لگا لیتے تھے تا کہ و کچھنے والے ہوئٹوں کی ختلی سے بھی نہ پہنا ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا کہ و کیمنے والے ہوئٹوں کی ختلی سے بھی نہ پہنا ہیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا سے سیدنا عمر فاروق میں جب کی ود کھنے کہ ظاہر میں گرون جماکا کے اور بنا سنوار کے باتیں کر رہا ہے تو اس کو درہ لگاتے اور فرماتے کہ بید کیفیت فلاہر کرنے کی جگہ خبائی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق دیا سے اپنی جان چھڑ الیتے ہیں اورا ہے اندرا خلاص بید خبائی ہوتی ہے۔ سے دورہ اسے اپنی جان جھڑ الیتے ہیں اورا ہے اندرا خلاص بید اگر لیتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عاج کی آ جاتی ہو اوردہ اسے انجال پر گران ہوتے ایران کی خبیجات ہوتی ہوتی ہے اوردہ اسے انتخابی پر گران ہوتے ہیں۔ بی خلص بند سے کی پیچان ہوتی ہے۔

حضرت غالدين وليدي كااخلاص

سیدناعمر فاروق علی نے جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالدین ولید علیہ کو خط بھیجا کہ آئے ہے ،آپ جوابیر فشکر تھے اس پوسٹ (عہد ہ) سے اتر کئے اور جو نط کے کرآ رہے ہیں بیاس پوسٹ پرآ گئے ،اگر آپ میرے پاس والی آنا چاہتے ہیں تو مدید آجا کی اوراگر عام فوتی کی طرح الرنا چاہیں تو آپ کواڑنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید عظیم والیس ندآئے بلک ایک عام فوتی بن کراڑنا قبول کیا۔ بعد میں کی نے خالد بن ولید عظیم سے پوچھا، حضرت! پہلے تو آپ فوج کے کیا۔ بعد میں کی نے خالد بن ولید عظیم سے پوچھا، حضرت! پہلے تو آپ فوج کے کمانڈرا نچیف تھا ورایک خط کے ذریعے آپ کوایک عام فوجی بن کراڑنا پڑا، آپ کے لئے تو یہ بڑا مشکل نہیں تھا کے لئے تو یہ بڑا مشکل نہیں تھا کے لئے تو یہ بڑا مشکل نہیں تھا کیونکہ جب میں فوج کا امیر تھا تو اس وقت بھی میں اس مالک کوراضی کرنا چاہتا تھا اور جب میں ایک مالک کوراضی کرنا چاہتا تھا اور جب میں ایک مالک کوراضی کرنا چاہتا تھا اور جب میں ایک مالک کوراضی کردیا تھا۔

#### مولا ناحسين احمد في كااخلاص

حضرت لا ہوری رہمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رہمۃ اللہ علیہ جج کے سفر سے والیسی پرٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ان کے قریب ایک ہندو جننگہین بھی ہیشا ہوا تھا۔دوران سفراس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت بیش آئی۔ اس نے جاکر دیکھا تو بیت الخلاء بہت گندہ تھا۔ چنا نچہ وہ جلد ہی واپس آگیا۔کسی نے جاکر دیکھا تو بیت الخلاء بہت گندہ تھا۔ چنا نچہ وہ جلد ہی واپس آگیا۔کسی نے بچھا کہ آپ گئے تھاور جلدی ہی واپس آگئے۔اس نے کہا،لوگ گند مجادی ہیں ، بیت الخلاء اتنا ہیں ، بیت الخلاء اتنا گندہ تھا کہ بیس کرتے ، جھے ضرورت تو تھی ٹیکن بیت الخلاء اتنا گندہ تھا کہ بیس کو استعمال ہی ٹیس کرتے ، جھے ضرورت تو تھی ٹیکن بیت الخلاء اتنا

یہ بات کر کے وہ ہندو بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شخ الحدیث شخ طریقت معفرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ الشے اور ٹرین کے بیت الخلاء میں تشریف لے محمۃ اور میں الحدید میں تشریف لے محمۃ اور میں ہیں مارے بیت الخلاء کو صاف کر دیا۔ جب صاف کر نے کے بعد والی آ کر بیٹھے تو کہنے گئے کہ میں بیت الخلاء استعمال کرنے کے لئے گیا تو انجی تو یواصاف تھا۔ یہ اس لئے کہا کہ وہ استعمال کرنے ہیں ودوبارہ گیا تو اس نے اس کوصاف اس اس کے کہا کہ وہ استعمال کرلے۔ اب جب ہیں ودوبارہ گیا تو اس نے اس کوصاف

بایا۔ اس نے اے استعال کیا اور واپس آ کر سینے لگا، جی واقعی کسی نے صاف کر دیا تھا۔

اوكون كون كون و كرآخراس كوس في صاف كيار وبان ايك عالم اور بهي بينه ہوئے تھے۔ان کا ٹام خواجہ نظام الدین تھا۔انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غائبانہ طور پر کچھ یا تنب سی ہوئی تنسیں اور وہ ان کی مخالفت کمیا کرتے تھے۔انہوں نے جب کھود کرید کی تو پیتہ چلا کہ حضرت مد کی نے بیت الخلا مصاف کیا ے ۔ بیدد کیوکر اس کھدر ہوش فقیر کے سامنے خواجہ نظام الدین نے اپنے ہاتھ جوڑ وير اور كمنے لكے، في آپ مجھے معاف كرديں ، ميں في عمر مجرآب كى غيبت كى ، مجھے آپ کی عظمتوں کا پہتر نہیں تھا ، آج پہتہ چلا کہ آپ کتنے عظیم انسان ہیں کہ ایک ہندو کی خاطر آپ نے ایسا کام کیا ہے۔حضرت مدنیؓ نے فر مایا کہ میں نے تو اپنے محوب سُنَدَيْظ كى سنت يومل كيا ہے لوگ جران موكر يو چينے ملكے، وو كيميد؟ تو فر مايا كه ايك مرتبه ني عليه السلام كي خدمت مين ايك يبودي آيا - اس كو بعوك لكي بهوتي تقى - نى عليدالصلوة والسلام في اس كوكهانا ديا تواس في كهانا زياده كهاليا - رات كو نی علیدالسلام نے اس کوسونے کے لئے بستر دیا۔ پیٹ زم ہونے کی دجہ سے قدر تا اس کی ایسی کیفیت ہوئی کہ اس بستر میں اس کا یا خانہ خارج ہوگیا۔وہ صبح اس حالت میں اٹھ کر دیاں سے چل دیا۔ جب وہ کچھود ورپینچا تواہے یا دآیا کہ دہ جلدی میں اپنا کے سامان وہاں بھول کمیا ہے۔ چنانچہ جب وہ سامان کینے کے لئے واپس آیا تو د يكهاكه نبي عليدالصلوة والسلام الني باتعول ساس بستر كودهور سے تھے۔ يدمنظر و كيه كراس كي آنكهون ميں سے آنسونكل آئے اوراس نے كياء آپ كواللہ نے وہ خلق عطا کیے جوخلق و نیامیں کہیں کسی کے پاس نہیں ہو سکتے ۔ البدا آپ جھے کلمہ برد ها کر مسلمان بناو یجئے ۔ توحضرت مد فی نے فرمایا کہ میرے آتا مٹیڈیٹی نے مہمان کی خاطر

حضرت عبدالما لك صديق كالخلاص

جب ریا وول سے تکنی ہے تھ ہور میں کی دھیاں اور جاتی ہیں اور انسان کے اندر عاج کی بحر جایا کرتی ہے۔ بھر وہ اوگوں کی کروی کی یا تھی بھی مبر کے ساتھ من الما ہے۔ بھر وہ اوگوں کی کروی کی یا تھی بھی مبر کے ساتھ من الما ہے۔ بھر جد اللہ تعالی نے وین کے خوا نے تو کھولے ہیں تھے تو کو گئی اور اور کی تھے تھے۔ وہ ایس کی وجہ سے ان کے بعض ہم عمر علماء بھی دو اور مروز کی اور اور مرکز کی اور اور مرکز کی اور اور مرکز کی اور اور مرکز کی بیا ہے۔ وہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے، کی اتنی یوی مجد بینا دی ہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھوکہ مبر کو کی بناتا ہے اور مروز کسی اور سے دل کے ایس کی دور مرکز کی اور سے دل کی بیارہ میں اور مرکز کی اور سے دل کی بیارہ کی میں اور سے دل کی بیارہ کی بیارہ کی میں اور سے دل کی بیارہ کی میں اور سے دل کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی میں اور سے دل کی بیارہ کی میں اور سے دل کی بیارہ کی دل کی بیارہ کی

ایک مرتبرایک شمرے حضرت کے مریدان سے ملنے کے گئے آئے۔ال شمر کے ایک بردے عالم تھے ،وہ ان سے ملے اور پوچھا، کیان جارے ہو؟ اس نے کیا،

حل میں مصرے مدیقی رقمۃ الشعلیہ کو ملنے جار ہا ہوں۔ انہوں نے کیا ، اچھاان کو میرا پیغام وے ویٹا کر دنیا اور آخرت ووسوئنس ہیں ، جب ایک سے نکاح کرتا ہو تو دوسری روٹھ جایا کرتی ہے ..... اصل میں انہوں نے چوٹ کی تھی کہ اب آپ پر فوصات کے دروازے کمل مجھے ہیں انہوں نے چوٹ کی تھی کہ اب آپ پ

جب ووصاحب عقرت مدیقی رحمۃ الفظیر کے ہاں آئے اور ان سے طے تو معربت نے اس کے حال اس کے حال اور ان سے طے تو معربت اس کے حال احوال ہو جھے اور قدر تا یہ می ہو چونیا کرآپ کے شہر کے وہ مورب مال میں جیں۔ اس نے کہا ، کی تھیک جیں۔ پھر ہو چھا کہان سے آپ کی ملاقات کب مولی تھی ؟ انہوں نے کہا ، جی آتے ہوئے ملاقات مولی تھی۔

حفرت نے پوچھا ، بھی انہوں نے کوئی بات کی تھی ؟ ..... کی ہاں ، یہ اللہ والے جو اسیس القلوب (ولوں کے جاسوس) ہوتے ہیں ..... جب یہ پوچھا تو وہ صاحب خاموش ہوگئے ۔اب حضرت صدیقی کوا تھا نہ ہوگیا کہ کوئی بات ہے۔ چنا نچہ حضرت نے فر مایا ، جو بات انہوں نے جمہیں کی تھی من وعن وہی بات تم جھے کہو ۔اب وہ پیش میل ۔ بہر حال اس نے باول نخو استہ بتایا کہ حضرت! جب میں ان سے ملا اور بتایا کہ آب کو ملے جار ہا ہوں تو یو ہے مسکرا نے اور کھنے گئے کہ میرا پیغام دے وینا کہ دنیا اور آن خرت دوسوکنیں ہیں ، جب بندہ ایک سے نکاح کرتا ہو دوسری روٹھ جایا کرتی اور آخرت دوسوکنیں ہیں ، جب بندہ ایک سے نکاح کرتا ہو و دوسری روٹھ جایا کرتی ہوگیا۔ ہو ۔ یہ بات من کر حضرت صدیقی نے سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آ نسوگر تا شوگر تا ہوگئے۔ استان کر حضرت صدیقی نے سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آ نسوگر یا ۔

اب وہ آدئی پریشان ہوا کہ بیں نے کون کی بات کردگ کہ حضرت اسے غزدہ ہوئے۔ جب حضرت کافی دیردوئے رہے تو گھراس نے پو چھا، حضرت! اگر جھے سے کوئی غلطی ہوئی ہوتو آپ جھے معاف فرمادیں۔ آپ نے فرمایا بہیں بیس، آپ سے کوئی غلطی بیس ہوئی۔ اس نے کہا، حضرت! پھر آپ اتنا کیوں دوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیس شکر کی وجہ سے رور ہا ہوں کہ المحد للہ اس وقت بھی دنیا ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمارے سید ھے رہنے کی فکر موجود ہے اور وہ ہمیں تھیجین کرتے موجود ہیں۔ اب بتا ہے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا کہ کھے کہ سکتے تھے لیکن اپنی عالی مرحق کی وہے ہے کہ حضرت اس کو جواب میں کیا کہ کھے کہ سکتے تھے لیکن اپنی عالی مرحق کی دیا ہے کہ کہتے کہ بڑے آ کے بات کرنے کی دیا ہے۔ اور وہ بھی کی جھے اور کی بات ہی کہتے اور دی سے دوئی ہے۔

مولا ناخيرمحمر جالندهرئ كااخلاص

حضرت مولانا خرجم جالندهري حضرت اقدى تمانوي كے خلفاء يس سے تنے۔

ا یک مرتبہ آپ دری حدیث وے رہے تھے کہ آپ کو دری کے دوران ایک جگہ پر اشكال دار د بوا ـ كافي سوجا اور حاشيه بمي ديكها تكروه اشكال رفع نبيل بوتا تعار حضرت نے تھوڑی در کے بعد طلباء کو بتا دیا کہ اس جگہ برمیرے دل میں بدا شکال وارد ہواہے اوراس کا جواب میری مجمد میں نہیں آر ہا .....کوئی ہم جیما ہوتا تو گول ہی کر جاتا۔ جہاں سے آتا ہے پڑھا دیتے ہیں اور جہاں ہے تبیں آتا اس کوالیے پڑھا دیتے ہیں کہ دودنوں میں دومہینوں کا کور*س ختم ہو ج*اتا ہے۔ جب طلباء یو حصے ہیں کہ يدكيم إلى المال كاجواب آسك آئك الدجب آسك جل كريو تهي بي تو کہتے ہیں کہاس کا جواب بیجھے گزر چکا ہے..... مگروہ حضرات اخلاص والے تھے۔ چنانچەانبوں نے خودطلباء کو بتا دیا کہ میرے دل ہیں بیاشکال ہور ہاہے اور میرے ذ بن میں اس کا جواب نہیں آر ہا۔طلباء سے بھی یو جیما کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب آرہا ہوتو آپ بتا دیجیے۔طلباء سوچتے رہے تکران کے ذہن میں بھی جواب نہیں آیا۔اس وفت حضرت کے ایک شاگر دیتے جنہوں نے حضرت ہے ہی دور و صدیث کیا تھا مگر چونکدان کی استعدا دا جھی تھی اس لئے معرت نے ان کوا پنے مدرسه میں استاور کھا تھا۔ وہ استادِ حدیث تنے۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہنے لگے، احچا میں ان سے یو چیو کر آتا ہوں۔ بیدول میں نہیں تھا کہ بیائیے مبرے بارے میں کیا سوچیں ہے۔ پنخ الحدیث ہوکرا ہے شاگر دیے یو جینے جلے گئے۔ جب حضرت بخاری شریف لے کرچانے لگے توایک طالب علم پیچھے ہے جلدی

جب حضرت بخاری شریف لے کرجائے گئے تو ایک طالب علم پیچھے ہے جلدی
سے بھاگا کہ بیں ان کو جا کراطلاع دے دوں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ
کلاس بیں پڑھارہ بے تنے۔ جب انہوں نے جا کران کو بتایا کہ حضرت آپ کے
پاس تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا درس و ہیں موقوف کیا اور جلدی نے باہر
لکلے برآ مدے ہیں استادشا گردگی ملاقات ہوئی۔استاد نے پوچھا، مولانا! بجھے اس

عِداشكال وارد ہوا ہے اور پھے بات بھے شن ہيں آربی ، ش آپ کے پاس آ يا ہول كرآ ب بى ذرا بتا ديں۔ جب شاگر و نے وہ عِكد ديمي اور اللہ تعالى نے ان كول ميں جواب داللہ و يا تو انہوں نے استادى خدمت بيس عرض كيا ، حضرت! جب بيس آپ کے ياس پڑ حشا تھا تو اس وقت اس مقام پر پہنے كر آ ہے اس مشلكو يوں طل كيا تھا اور آ گے اس كا جواب بتا ديا۔ يہيں كہا كہ حضرت! مير ے ول بيس يہ جواب آر ہا ہے۔ جب استادا ہے تھے تو چر شاگر وہمی آ ہے ہوتے تھے۔ كاش كر جمیں ہمی ایسا اخلاص نصیب ہوجائے كہ میں ہمیں ہمی ایسا اخلاص نصیب ہوجائے۔

# مخلص بندے کے کام میں اللہ تعالی کی مدد

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اظلام کے اعداللہ تعالیٰ نے بوی برکت رکھی ہے۔ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ کام اٹک جائے گا اور رک جائے گا گر مخلص بندے کے کام کو اللہ تعالیٰ بھی اسکے نیس دیتے کم می رکتے ہیں دیتے۔اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کروا دیا کرتے ہیں۔اب ذراج ندمٹالیں میں کہیے۔

تو یہ بندے کوئیس مار میں محے محراللہ تعالیٰ کام کواد مورائیس رہنے ویتے۔اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کلے کی تو فیق عطافر ما دی۔

جب اس نے پانی کا بیالہ ہاتھ ش ایا تو کا عیاشروں کرویا۔ حضرت محرطات مواللہ اللہ ہیں اوج پہا ہیں اور کیا ہے کہ شرا کا اور اوج جلاو بھے آل کروے گا اس لئے جھے درگ رہا ہے کہ ش اوج صفرت مرخین نے فرایا ، تو گل روے گا اس لئے جھے سے بیائی نہیں جا رہا۔ حضرت مرخین نے قرمایا ، تو گل روئ رہ جب تک تو یہ پانی نہیں ٹی لیتا اس وقت تک سختے تی نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا وہ بیالہ زیمن پر کرا ویا اور کہنے لگا ، تی آپ قول وے بھے ہیں کہ جب تک جس پانی کا بہ بیالہ نہیں بول کا آپ جھے تی تہیں کہ جب تک جس پانی کا بہ بیالہ نہیں بول کا آپ جھے تی تھی المباری بیالہ نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہنے لگا ، بی اچھا ، آپ نے تو فرما دیا کہ کہا کہ بی کہا تو اس وقت وہ کہنے لگا ، بی اچھا ، آپ نے تو فرما دیا کہ آپ بی جھے کلہ بڑھا کہ مسلمان بنا و بیجے آل نہیں کریں گریں میری بات بھی من لیج کرآپ بھے کلہ بڑھا کہ مسلمان بنا و بیجے ۔ آپ نے ہو تھا ، بھی ا آپ پہلے تو مسلمان نہیں ہے آپ نے بیا ہو سے اس بن اب بن مسلمان بنا و بیجے ۔ آپ نے ہوا ہو دیا کہ پہلے آپ بھر کرا کا تھم وے بھے تھے ، آگر جی رہے ہیں اس نے جواب ویا کہ پہلے آپ بھر کرا کا تھم وے بھے تھے ، آگر جی رہے ہیں اس نے جواب ویا کہ پہلے آپ بھر کرا کا تھم وے بھے تھے ، آگر جی رہے ہیں اس نے جواب ویا کہ پہلے آپ بھر کرا کا تھم وے بھے تھے ، آگر جی رہے ہیں جو تھے ، آگر جی

اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف ہے مسلمان ہواہے، اہذاش جا بتا تھا کہ کوئی ایسا حیلہ کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے ، پھر میں اپنی مرضی ہے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پینہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لئے اسلام قبول کیا ہے ۔۔۔۔۔۔ تو مخلص بندے کا کام بھی اوھورانیں رہتا بلکہ ہمیشہ اللہ دب العزت اس کو بورا کرد ہے ہیں۔۔

(۳) .....ایک بادشاہ کے سوشکے شراب کے جارہ ہے تھے۔ایک اللہ والے و پہ چلا تو ان کو فصہ آگیا۔ چنا نچہ انہوں نے ملکے قر ڈنا شروع کردیئے۔انہوں نے ننانو کے منکے قو ڈکرایک چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو پہ چلا تو اس نے انہیں گرفار کروالیا۔اس نے پو چھا،تم نے منکے کوں تو ڈے؟ وہ کہنے گئے، جب جھے پہ چلا کہ ان مکلوں شن شراب ہے تو جبری فیرت نے گوارانہ کیا کہتم مسلمان ہواور شراب پینے ہو،اس لئے میں نے ان کو تو ڈویا۔اس نے کہا، اچھا ننانو ے منکوں میں تو فیرت کام آئی کئی سودی منکوں میں تو فیرت کام آئی کین سودی منکل میں فیرت کیوں نہ کام آئی ؟ فرمانے گئے، ننانو ے تک تو میں تو زنا چلا کیا، جب ننانو ے کام کا تو ڈر ہا تھا تو میرے ول میں خوشی کی ایک ایم پیدا ہوئی کہ ویکو میں نے کہا دانے کی ایک ایم پیدا ہوئی کہ ویکو میں نے کو گا اس لئے سودان دیکھو میں نے کتا بڑا کام کرلیا۔ پھر ش نے سوچا کہا ہے تو ڈون گا اس لئے سودان اورا کرا ہا اگلامنکا تو ڈون گا تو وہ اپنے تھی کی جہانے و پیے تی آثر ادکرویا ۔۔۔۔ چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ نے پہنا تو ان کومز ادینے کی بجانے و پیے تی آثر ادکرویا ۔۔۔ بھراکہ !!!

(۳) .....عبدالله بن مبارک رتمه الله علیه کے والد کانام مبارک تھا۔ ووا یک آ دمی کے غلام سے دان نے ان کوا ہے باغ کی تکرانی پرد کھا ہوا تھا۔ بعض کمآبوں بی انار کا باغ آب آب ان کوا ہے باغ کی تکرانی پرد کھا ہوا تھا۔ بعض کمآبوں بی انار کا باغ آباغ ہی آم کا باغ ۔ بہر حال بجلوں کا باغ تھا۔ ان کو و ہاں کا م کر تے تین سال گزر ہے تھے۔

ا يك ون ياغ كاما لك ومال آئيجيا۔ اس في ان سے كما، بھنى إجمعے كيل كھلاؤ۔ وہ ایک درخت ہے پیل لے کرآئے۔ جب اس فے کا ٹا اور کھایا تو کھٹا تھا۔ مالک نے کہا، آپ تو کھٹا پھل لے آئے ہیں۔وہ پھر مجے اور دوسری جگہ سے پھل اتار کر لے آئے، جب کا ٹا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ جب تیسری دفعہ لائے تو پھر بھی کھٹا۔ مالک بڑا ناراض ہوا۔اس نے کہا جمہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے تین سال گزر کے ہیں کیکن تنہیں اب تک پیتہ نہیں چلا کہ کس در ثبت کا پیل شیریں ہے اور کس کا پیل کھٹا ہے۔ جب ووخوب ناراض ہوا تو میارک رحمۃ الشعلیہ نے بالاً خرکہا، جی آ ب نے مجھے یاغ کی محرانی کے لئے رکھا تھا پھل کھانے کے لئے توشیس رکھا تھا، میں نے تین سال میں مجمی کوئی کھل نہیں کھایا اس لیے جھے نیس پہند کہ مس ور خت کا پھل میٹھا ہے اور كس در خت كا كل كمثا ہے ۔اس مالك كوان كى بديات اتن الجھى كى كداس نے ان کوآ زاد کر دیا۔ پھراس نے اپنی بٹی کے ساتھ ان کا ٹکاح بھی کر دیا اور ان کواس باغ كا ما لك بمى بنا ديا \_ الله تعالى في ان كوبينا عطا فرمايا جس كا نام انهول في عبدالله رکھاا در پھروہ اینے وقت میں عبداللہ بن میارک بنا ..... سیجان اللہ ..... بیروتا ا خلاص!!!

(۵) .....ائن عقیل رحمة الشعلیه اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہاردیکھا جو بردا جہتی تھا۔ میں نے وہ ہارا تھا لیا۔ میرانفس چا ہتا تھا کہ میں اسے چھپالوں لیکن میرادل کہتا تھا، ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیا نتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا بیہ ہار ہے اسے میں واپس کردوں۔ چنا نچے میں نے مطاف میں کھڑ ہے ہوکراعلان کردیا کہ اگر کسی کا ہار کم ہوا ہوت آ کر جھے سے لے لے کہتے ہیں کہ ایک ناجا آ وی آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہوا ہے۔ اور میرے تھلے میں سے گراہے۔ میرے نفس نے جھے اور بھی ملامت کی کہ ہارتو

تھا بھی ٹابینا کا ماس کا کسی کو کیا ہے: چلٹا تھا ، چھپانے کا اچھا موقع تھا تھر میں نے وہ ہار اے دے دیا۔ تا بینانے دعا دی اور چلا گیا۔

کتے ہیں کہ ہیں وعائی بھی ماتکی تھا کہ اللہ! میرے لئے کوئی رزق کا بندوہت کردے۔اللہ کشان دیکھیں کہ ہیں وہاں ہے 'ہلہ' آگیا۔ بیا یک بستی کا بندوہت کردے۔اللہ ک شان دیکھیں کہ ہیں وہاں ہے 'ہلہ' آگیا۔ بیا ایک بستی کا مہدوں کی ایک مسجد ہیں گیا تو پینہ چلا کہ چندون پہلے امام صاحب فوت ہو کئے تھے لوگوں نے جھے کہا کہ نماز پڑھادو۔ جب ہیں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھالگا۔ وہ کہنے گئے بتم یہاں امام کول نہیں بن جاتے۔ ہیں نے کہا، بہت اچھا۔ ہیں نے وہاں امامت کے فرائفش مرانجام دینے شروع کر دیے۔ بھوڑے دنوں کے بعد پید چلا کہ جوامام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک تھوڑے دنوں کے بعد پید چلا کہ جوامام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جواں سال بیٹی ہے۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کس نیک بندے سے اس کا نکاح کر دیا۔ مقتدی لوگوں نے بھے ۔وہ وصیت کر گئے تھے کہ کس نیک بندے سے اس کا نکاح کر دیا۔ مقتدی لوگوں نے بھے ۔ کہا، تی اگر آپ چا ہیں تو ہم اس پتم پڑی کا آپ سے نکاح کر دیے ہیں۔ بی سے نکھا، تی اگر آپ چا ہیں تو ہم اس پتم پڑی کا آپ سے نکاح کر دیے ہیں۔ بی سے نکھا، تی اگر آپ چا ہیں تو ہم اس پتم پڑی کا آپ سے نکاح کر دیے ہیں۔ بی سے کہا، تی بہت اچھا، چنا نچے انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔

شادی کے پچھ عرصہ کے بعد میں نے اپنی ہوی کود یکھا کداس کے گلے میں وہی ہارتھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابیجا آ دمی کولوٹایا تھا۔اسے دیکھ کر میں حیران روم کیا۔

میں نے پوچھا، یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ میر سے ابو نے جھے دیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے ابوکون تھے؟ اس نے کہا، وہ عالم تھے، اس محبور میں امام تھے اور تا بینا تھے۔ تب بھے پند جلا کہ اس کے ابووی تھے جن کو میں نے وہ ہار دا کہیں کیا تھا۔ میں

(۲)... احربگرامی رمة الشعلیه ایک دن وضوکرد ہے تھے۔ وضوکر نے کے بعد جب استے تو نقابت اور کروری کی وجہ سے بیچے گرگئے۔ جوشا گرد وضوکر وار ہا تھا اس نے پوچھا، جعزت اکیا بواان کی ذبان سے نگل گیا، جمل تین ون سے قاقے ہے بول، اس کروری کی وجہ سے چکر آیا اور جس گرگیا۔ وہ شاگر دان کو مصلے پرچھوڈ کر کھا نا گیئے ۔ وعزت نے فر مایا، جس چلا گیا۔ کھا نا لاکر اس نے وض کیا، صفرت! کھا نا کھا لیجئے۔ حضرت نے فر مایا، جس پیکھا نائیں کھا وَں گا۔ اس نے ہو چھا، کیوں؟ فر مایا، اس لئے کہ جب بیس نے تہیں بناویا کہ جس تین دنوں سے قاقے ہے بول اور تم چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا بناوی کے کہ تو میرے دل میں خیال آیا اشرافی نفس کہتے ہیں۔ یہ جس ما اس کو بھی پہند نہیں کرتا اور میں اپنی امید میں فقط اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ چنا نچھا نہوں نے کھا تا کھانے سے میں اپنی امید میں فقط اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ چنا نچھا نہوں نے کھا تا کھانے سے انکار کر دیا تو کہنے انکار کر دیا تو کہنے لگا، وہنمار تھا کہ جب حضرت نے انکار کر دیا تو کہنے لگا، حضرت! اچھا اگر آ ہے کھا نائیس کھا تے تو میں کھا تا کے جاتا ہوں۔ وہ کھا نا لے کر آ جاتا ہوں۔ وہ کھا نا لے کن تا ہوں۔ وہ کھا نا لے کر چا تا ہوں۔ وہ کھا نا لے کر چا

گیا۔ وہ پانچ دس منٹ نظرے اوجھل رہا اور اس کے بعد پھر واپس آھیا اور عرض
کرنے لگا، حضرت! اب تو آپ کے دل سے طبع ختم ہوگئی ہے، اب بیس دوبارہ کھانا
کے آیا ہون، آپ قبول فرمالیں۔ اب حضرت نے وہ کھانا قبول فرمالیا ..... پہ چلا
کہ ہمارے مشاکخ ہرکام اللہ دب العزت کی رضا کے لئے کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ
بندے کی نیت کے مطابق معاملہ فرماویتے ہیں۔

(2) ... . طولون نامی ایک حاکم گزرا ہے۔ وہ دیندار مزاج کا آدمی تھا .....اس وقت

کے حاکم و نیا دار ہونے کے باوجود و بندار بھی ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ
ایک بنچ کولا وارث پڑاد کھا تو وہ بجھ گیا کہ اسکی مال نے اس کو جنا اور اسے یہاں
چھوڑ دیا۔ چنا تچہ اس نے بنچ کو اٹھا لیا۔ اس نے اس بنچ کا نام احمد رکھا لیکن وقت
کے ساتھ ساتھ دہ احمد بیتم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس نے احمد بیتم کو بیٹوں کی
محبت دی ، اس کی اجھی تربیت کی اور پھر اس کو اپنا خاص مصاحب بنا دیا۔ احمد بیتم
می بڑادیا نندار ، نیکو کا راور پر بینز گار تو جو الن بنا۔

اردگرد کےلوگ احمد میتیم ہے یوا حسد کیا کرتے تھے۔ان کو پیتہ تھا کہ بیاس کا حقیقی بیٹائبیں ہے بلکداس نے یالا ہوا ہے۔

کی تو اسے بیٹے ابوائیش کو است ہونے گئی تو اس نے اپنے بیٹے ابوائیش کو اپنا تا تب بنایا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی اور یہ وصیت کی کہ بیٹا! یہ احمد) تیرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، تم بھی ساری عمراس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چنا نچہ جب ابوائیش نے کنٹرول سنجالا تو اس نے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چنا نچہ جب ابوائیش نے کنٹرول سنجالا تو اس نے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چنا نچہ جب ابوائیش نے کنٹرول سنجالا تو اس نے بھی ماری کے بیا تھوا جماتھ التو اس

ایک مرتبہ ابوالحیش کوکسی چیز کی ضرورت پڑی۔اس نے احمد بیٹیم کو بلایا اور کہا کہ بیرچالی لیس اور قلال رائے ہے آپ میرے کرے میں جیلے جائیں اور بیر چیز اٹھاکر لے آئیں۔اس نے دن میں وہ راستہ کھولا اور کرے میں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس کرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ابو انجیش کی ایک ہا تدی جو بزی خوبصورت تھی اور ابوانجیش اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا وہ اس وقت اس کرے میں کسی خادم کے ساتھ ڈنا کی مرتکب ہور ہی تھی۔اس با عدی کو تو تع ہی تہیں تھی کہ دن کے وقت بھی مرد کر سے بین واپس آسکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے درواز ہ کھولا اور سے معاملہ دیکھا تو وہ مرد بھا گی گیا اور عورت احمد بیتیم کو اپنے چکر میں پھنسانے گی اور اس کی منت ساجت کی گیا ور میں گئی کہ تم بھی میر سے ساتھ وہ جی کر وجو وہ کر رہا تھا۔ لیکن اس کے دل میں شکی تھی لہذا کہنے لگا کہ تر بھی اس کے دل میں شکی تھی لہذا کہنے لگا ، ہر گر نہیں۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحُسَنَ مَثُواى ط(يوسف: ٢٣)

سجان اللہ ، نیک لوگوں کا یمی دستور رہا ہے۔ چنانچہ احمد بیتیم اس بدکارعورت کے چنگل سے نکل گئے اور وہ چیز اٹھا کراس کمرے سے داپس آ گئے۔

اب اس باندی کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ اگریہ جا کر میری شکایت لگائے گاتو بھے تل کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس کا پر دہ رکھااور آ کروہ چیز ابوالجیش کو دے دی اور بات گول کردی۔

ابوالحیش نے انہی دنوں میں ایک اور نکال کرلیا اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے پہلی ہوی کے پاس وفت گزار نے میں ذرا کی آنے گل۔ چونکہ وہ دل میں سوچتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی ردعمل ہونا ہے اس لئے اس کے دل میں میہ بات کھٹک گئی کہ احمد بہتیم نے میرے فاوند کی توجہ مجھ احمد بہتیم نے میرے فاوند کی توجہ مجھ سے ہیں گئی ہے۔

عورت مکے ول میں جب حسد آجائے تو بھروہ کیا کیا مکاریاں کر گزرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کوراستے سے ہٹاؤں۔ ایک دن ابو آگوش الن سے طفے کے لئے آیا۔ جب اس نے دیکھا کرمیاں بوی محبت کی نظر ہے دیکھ رہا ہے اور بیار دے رہا ہے تو اس وقت دو رو نے لگ می راس نے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے گئ ، شن کیا بتا کال ، ایک ون احمد بیتم ہمارے کرے میں آیا تھا ، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی اور ش نے بوی مشکل ہے اپنے آیا کہ ایک واس کے بوی مشکل ہے اپنے آپ کواس کے بینی مشکل ہے اپنے ا

جب ابواکیش نے بیسنا تواسے یادآ یا کہ ہاں بیں نے ایک مرتبہ دن کے دفت
احمد بیتیم کو چائی دے کر بھیجا تھا اس دفت اس نے میرے حرم کے ساتھ خیانت کرنے
کی کوشش کی ہوگی ۔ بیسوچ کر اس کی آٹھوں میں خون اثر آیا کہ بیدا تنا خائن خض
ہے ،اس نے ای ونت نیت کرلی کے جس احمد بیتیم کوآل کروادیتا ہوں۔

چنانچے جنب وہ دریار ش آیا تو اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا اور اسے کہا کہ میں ایک آپ کو برایا اور اسے کہا کہ میں ایک آپ کو برتن دے کر آپ کی طرف بھیجوں گا اور وہ آپ کو بیر ایہ پیغام دے گا کہ اس برتن کو کشور کی ہے بجر دو۔ آپ یہ کام کرنا کہ وہ برتن جو بندہ لے کر آپ کے پاس آئے گا ، آپ اس کو قل کر کے اس کا مراس برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آنا۔

پراس نے احدیثیم کو بلوایا اور اس سے باتیں کرنا شروع کردیں۔ جب اس کا طعہ شختذانہ ہوا تو اس نے احدیثیم کو وہ برتن دیا اور کہنے لگا کہ آپ فلاں بندے کے باس جا کیں اور اسے کہیں کہ وہ اسکو کستوری سے جر کر لائے۔ احدیثیم کو تو بہتر پیت کہ تیس تھا۔ یہ برتن لے کر پہتر آئے گیا تو راستے میں ای آدی سے ملاقات ہوگئی جس نہیں تھا۔ یہ برتن لے کر پہتر آئے گیا تو راستے میں ای آدی سے ملاقات ہوگئی جس نے بائدی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے احدیثیم سے وہ برتن لے لیا کہ یہ کام میں کردیتا ہوں۔ چنا نچہ جب وہ آدی اس خاص بندے کے پاس کیا تو اس نے اسے فر را تن کر وہ اور اس کا مربرتن میں ڈال کرا پولیش کے پاس جوادیا۔ جب

ابواکیش کے سائنے احمد یہتم کی بجائے دوسرے آ دمی کا سرا؛ یا گیا تو وہ بڑا جیران ہوا۔ ابواکیش نے احمد یہتم کوزندہ حالت میں دیکھا تو بڑا جیران ہوا کہ میں نے تو سکھاور پلانگ کی تھی ، بہرکیا ہوا۔احمد یہتم بھی بڑے جیران تھے کہاس میں کستوری کی بجائے اس شاہ مرکار نشا

اس خادم کا سرتھا۔

اس وقت الوالحيش نے كہا كہ ش نے تو تمہيں مروائے كے لئے بيكام كيا تھا۔
اب احمد يتيم كو واضح ہوا كہ اس با ندى كے كہنے پر الوالحيش نے مير نظاف بيسب
كي كيا ہے۔ چنا نچا اب احمد يتيم نے اس كو پورى كہائى سنائى كہ جناب! بش نے آپ
كى يوى كى پردہ پوشى كى تقى مراس بدكار كورت نے جھے داستے ہے بئانے كے لئے
آپ كو بير نظاف كرديا اور قدر تا وى بنده مراجواس كا ذيا وہ چا ہے والا تھا۔ جب
ابولحيش كو پيته چلاتو اس نے بائدى كو گرفتار كرواليا۔ جب اس نے پوچھاتو اس نے
ابولحيش كو پيته چلاتو اس نے بائدى كو گھن تركرواليا۔ جب اس نے پوچھاتو اس نے
انظر بيس احمد يتيم كى قدرومنز لت اور براہ كى كو بھى تقل كروا و با اب ابواكيش كى
باوشاہ بنا يا جائے ہے ۔ اللہ اكبر اللہ اور بوكروار اور خائن لوگ اپنے انجام كو پہنے گئے۔ لہذا بيا العرب نے اس كو بيا ليا اور بوكروار اور خائن لوگ اپنے انجام كو پہنے گئے ۔ لہذا بيا وستور ذبن بيس ركھ ليس كو تقل بندہ جب بھى كى كام كے لئے قدم اٹھا تا ہے اللہ وستور ذبن بيس ركھ ليس كو تقل بندہ جب بھى كى كام كے لئے قدم اٹھا تا ہے اللہ وستور ذبن بيس ركھ ليس كو تقل بندہ جب بھى كى كام كے لئے قدم اٹھا تا ہے اللہ وستور ذبن بيس ركھ ليس كو تو مرخر وفر ماد سے ہیں۔

اخلاص کی وجہ سے جوڑ پیدا ہوتا ہے ·

ا ضاص کی وجہ سے اللہ تعالی تو ڑ کی جگہ بھی جوڑ پیدا کردیتے ہیں مثال کے طور

را).....حضرت خواجه نظام الدين اولياء رحمة الله ماع كة أل تصليعن وه اشعار مناكرة عظمة قوالي اور چيز موتي هيه ال مين توسار و آه از موسة بين ، وه تو آج کل گانے کو دینی رنگ دینے کا طریقہ ہے اور موہیقی سوفیصد حرام ہے۔ ساع کہتے ہیں ان اشعار کا سنتا جو محبت الی اور محبت رسول شفیقیم میں ہوں۔ وہ چشتہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ چونکہ اس سلسلہ کے بزرگ سنتے رہے ہیں اس لئے وہ بھی سنا کرتے ہیں۔

الدت الى الدت الى كائن ويكسيس كه قاضى ضياءالدين سنا كى رحمة الله عليه يمار موك وقت منا وحب خواجه نظام الدين اوليا يم وجه وقت ان كى زندگى كا آخرى وقت تفا - جب خواجه نظام الدين اوليا يم و بية چلاتو و و ان كى عيادت كے لئے ان كے هر تشريف لے گئے - انهول نے درواز برستك وى تو قاضى ضياءالدين سنائى نے اپنے شاگر و كو بھيجا كه ديكھو درواز بركون ہے - انهول نے مرواز و كھولاتو ديكھا كه خواجه نظام الدين اوليّاء درواز بركون ہے - انهول نے مرواز و كھولاتو ديكھا كه خواجه نظام الدين اوليّاء درواز بركون ہے بين انهول نے آكر بناديا ۔ چونكه إن كى طبيعت ميں ذرازياده من تقلق اس لئے جب انهول نے ساكه قلال بزرگ آئے جي تو وہ كھنے كے كه ده ايك بدعت برعمل كرتے ہيں ، ايك محفل مير برئ دريك بدعت ہے اور اب ميرا ايك بدعت ہے اور اب ميرا مرتے كا وقت قريب ہے، ايے وقت ميں مَيں كى بدعت بائنا بھى پندنييں كرتا - مرتے كا وقت قريب ہے، ايے وقت ميں مَيں كى بدعت بين كه ميرا موت كا وقت جب شاگرد نے آكر بنايا كه حضرت! و و تو منع كر د ہے جيں كه ميرا موت كا وقت

قریب ہے اور بین اس وقت رجوع الی اللہ رکھنا چاہتا ہوں ، لہذا میں کسی ایسے بند ہے کے ساتھ ملنا بھی نہیں چاہتا ، تو خواجہ نظام الدین اولیّاء نے فر مایا کہ ان کوجا کر کہوکہ بدئی آپ کے ہاتھ پر تو بہر نے کے لئے آیا ہے۔ جب بیہ بات کہی اور قاضی ضیاء الدین سنائی نے سی تو وہ اس وقت لیٹے ہوئے تھے ، انہوں نے اپنے سر سے گری اتاری اور شاگر و سے کہا کہ میرے بستر سے لے کر میرے وروازے تک میرے اس تھ چل کے میرے وروازے تک میرے اس تھ چل کے میرے واور ان سے کہوکہ وہ میرے ماتھ چل کے میرے بات کہ میرے ساتھ چل میرے اس تھ جل کے میرے بات آ جا کہ میں سے ان اللہ سے کہوکہ وہ میرے ماتے دونوں طرف اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تقالی تو ٹری بیائے جوڑ بیدافر مادیتے ہیں۔

(۲) ..... حضرت اقد س تفاقوی رحمة الشعلیه کی خانقاه علی تربیت علی بری تخی ہوتی تھی ہے گا ۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے بات بھی کرتا تو اس کو بھی خانقاہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ کویا دہاں پر نظم ونسق میں خوب بختی تھی .....علاء نے نکھا ہے کہ جب شخ کی طبیعت کے اندر بختی ہوتو اس میں حربید بین کی بہت بی زیادہ عظمت ہوتی ہے۔ پھر شخ کا خوب تربیت کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی سنور جاتے ہیں۔ یعنی شخ کی تختی بھی ان کی خوب تربیت کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی سنور جاتے ہیں۔ یعنی شخ کی تختی بھی ان کی خوب تربیت کرتے ہیں اور وہ بہت جلدی سنور جاتے ہیں۔ یعنی شخ کی تختی بھی معاملہ تفا۔ جو آتا اس کو مہمان بنا ہے ، اس کو کھانا بھی کھلاتے اور کئی مرتبہ تو اس کے معاملہ تفا۔ جو آتا اس کو مہمان بنا نے ، اس کو کھانا بھی کھلاتے اور کئی مرتبہ تو اس کے پاوں بھی دیا دونوں بھی دیا دیا کرتے تھے۔ ان دونوں جگہوں پر طبیعتوں میں اتنا فرق تھا۔ دونوں بھیول تھی گھ

ہر گل را رنگ و بوئے دیگر است [ہرپیول کارنگ اور خوشبوجدا ہوتی ہے]

ا کی عالم حصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چندون گزارنے کے بعد حصرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں صحے۔وہاں چندون شنم اووں کی طرح گزارے تو كبني في محضرت! من أيك بات يوجعنا جابتنا مون \_فرمايا ، كيا بات يوجعنا ج البيخ مو؟ عرض كيا ، حصرت إيش حصرت تحالويٌّ كي خانقاه عنه موكر آيا مول، و بال تو اتن ڈانٹ ڈیٹ ہوتی ہے کہ بندے کوئس کرر کھتے ہیں اور بہاں پر اتن محبت ملتی ہے کہ شغرادہ بنا کرد کھتے ہیں ،آپ ذرااس بات کی وضاحت فرمادیں ....اب کوئی عام بندہ ہوتا تو پیدئین کرآ کے سے کیا جواب دیتا مروہ سنورے ہوئے لوگ تنے، البنداد میکمیں کہ انہوں نے کیا ہی بیارا جواب دیا .....حضرت مدتی نے فرمایا ، ویکھو کہ و بال ير برو معيب بين ، جراح بين اور سرجن بين ، اور سرجن جيشهم كو چير لگاتا ہے اور پھوڑے کے اندر جو گندہ مواد ہوتا ہے وہ نکا آیا ہے جس کی وجہ ہے بندے کو تكليف موتى إس لئے تمين و بال تحق محسول موتى مرى حيثيت كيودركى ي اور کمپوڈر بیکام کرتاہے کہ جب سرجن سرجری کردیتا ہے تو وہ چرز خوں کے اور فظ مرہم لگا تاہے، چونکہ بندے کومرہم نگانا اچھا لگتا ہے اس لئے وہ سجھتاہے کہ بے میرے ساتھ بیار کامعالمہ کررہا ہے۔۔۔۔ان کے اندراخلاص تھا اس کئے الی بات کی جوتو ژکی بجائے جوژپیدا کرنے والی ٹابت ہوئی۔ای اخلاص کی دجہ ہے ول جڑتے میں اور انسان ایک ووسرے کے قریب آجاتے ہیں۔اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کی پینمت عطافر مادے۔ ( آمین )

### ريا كاركى تين علامتيں

جارے اکا برنے ریا کار کی تین علامتیں لکھی ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو تول سکتا ہے کہ بیس کس حال ہیں ہوں۔

کہلی علامت ..... خلوت میں سنتی اور جلوت میں چستی \_ لینی کہ وہ تنہائی میں عبادات کے اعد خلات اور سنتی برتنا ہے ، ثماز پڑھتا ہے تو مختری ، جبکہ لوگوں کی مجادات کے اعد خلات اور سنتی برتنا ہے ، ثماز پڑھتا ہے تو مختری ، جبکہ لوگوں کی محفل میں بڑی چستی و کھا تا ہے ۔ جب لوگ و کھور ہے ہوتے ہیں تو پھر بروا صوتی

صافی بن جاتا ہے ، اس وقت وہ فظ اشراق کے فن کی بیں پڑھتا بلکرا ہے بھی قضا فرازی بھی یاوآ جاتی ہیں اور جب لوگ نہیں و کچور ہے ہوتے تو فرض نمازیں پڑھتا بھی مشکل نظرا تا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ بھی طلبا ۔ جب تک عدرے میں رہتے ہیں وہ برے اجھے معمولات کرتے دیجے ہیں اور جیسے کی تحریط کی مربات ہیں بھر جاتے ہیں ہیں۔ سیا ظلام کے منافی چیز ہے ۔۔۔۔۔جس طرق عددے میں اعمال کی یابندی کرتے ہیں ہمیں جا ہے کہ جب گروں میں جا کی تیب بھی ای طرح اعمال کی یابندی کریں ہیں ہمیں جا کے دیس بھی ای طرح اعمال کی یابندی کریں ۔ اس لئے کہ جب گروں میں جا کیں تیب بھی ای طرح اعمال کی یابندی کریں ۔ اس لئے کہ جس کے دوردگار کو وہاں بھی راضی کرنا تھا ای پروردگار کو وہاں بھی راضی کرنا تھا ای پروردگار کو وہاں بھی راضی کرنا تھا ای پروردگار کو وہاں بھی

دوسرى علامت ..... وود نيادارون تقريف كي تو تع رسطے يعني اس ك اعدرجا ہت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔دیکھیں کہ تعریف ریا کاری بھی ہوتی ہے اور تناص بندے کی بھی محر دولوں میں فرق ہوتا ہے۔ ریا کار دل میں پسند کرر ہا ہوتا ہے کہ میر کی تعریف ہواور جب خلص بندے کی تعریف کی جائے تواس وقت اس كاول رور بابوتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ الله عليہ كے بارے ميں آتا ہے كہ جب بمحى كوئى بندوان کی تعریف کرتا تو جیشہ وہ تنہائی میں دعا کرتے واللہ! آپ نے لوگوں کو میرے ساتھ جوحسن نلن عطا کر دیا اب مجھے ان کے حسن نلن کے مطابق بنا دیجئے۔ ایک تعریف مال باب اور پیراستاد کی ہوتی ہے۔ یہ تعریف متحس ہے بلکہ مطلوب ہے۔ آگر کوئی شاگر واس لئے اجمایز سے کداستاد میری تعریف کرے توبیا جھی یات ہے ..... کیون؟ .....اس کے کدوہ استاد کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہے اور اس کی بیزنیت ہوتی ہے کہ اللہ کے اس نیک بندے کا دل خوش ہوگا ، میدوعا کرے گا اور اس کی دعا پراللہ بھی مجھے اسنی ہوجائے گا۔ سی نے معزت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ عليه سے كيا ، حضرت! بيآب كے مريدين آپ سے اتنا وُرتے ميں كما تنا تو ضدا سے

علىفى قى العالى دى ا

بھی نہیں ڈرتے۔حضرت نے ان کو بٹھا لیا۔ فرمانے گئے ، بھئی! دیکھو ، میں کوئی تھانیدار ہوں ،وہ مجھے کول ڈرتے ہیں؟اس نے کہا، جی وہ اس لئے ڈرتے ہیں كەدە آپ كواللە كادلى تىجىچىتى بىل ادروە يە بېچىتى جىل كەاگر آپ خفا ہو گئے تو كېيى ان كى عاقبت ہی نہ خراب ہو جائے۔اس پر حضرتؓ نے فرمایا ، چونکہ وہ مجھے اللہ کا دوست مبجھتے ہیں اور وہ یہ بجھتے ہیں کہ اگر میں تاراض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تاراض ہوجا کیں گے اس لئے مجھے ہے ڈرنا حقیقت میں اللہ کے خوف ہی کی ایک کرن ہے جواللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے ....اس لئے اللہ والوں کی تعریف، پیر کی تعریف، استاد کی تعریف اور مال باپ کی تعریف انجھی ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں سے انسان آ گے بر هتاہے۔ایک ہوتا ہے عام طور پر دل میں مخلوق سے تعریف کی نبیت ہوتا ، یہ برا ہے۔اس کئے تقزیر کر کے چر کہتے ہیں ..... کہددوسجان اللہ .....اورسب ہے اونیا او نیا کہلوار ہے ہوتے ہیں۔اور اللہ کے بندے! یوں کہو کہ بھی اللہ کو یا دکرلو، ورنہ ا تنا لیجھ کر کرا کے لوگوں کی چند د فعہ سجان اللہ مل گئی تو آپ کو تو آپ کی تقریر کا بدلہ مل گیا۔اگراپیا کیا تو بہاں سے فارغ ہو کے جاؤ گےاور نامہُ اعمال میں کچھنہیں لکھا ہوگا۔ تو مخلوق ہے تعریف کی طمع نہ ہو بلکہ دل میں بیزنیت ہو کہ اے میرے مولا! میں ميكام آپ كى رضا كے لئے كرر ہا ہوں ، بس ميں آپ كى بارگاہ ميں قبوليت بإجاؤں۔ تیسری علامت ..... جب مخلوق میں ہے کوئی آ دی دین کے کام میں اس کی ملامت کرتا ہے تو وہ دین کا کام چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ چٹانچہ ذراس کوئی بات کر دے تو سنت پڑھمل ختم ہو جاتا ہے۔آپ نے سنا ہوگا کہ شادی کے موقع پرا کٹر عور تیں کہتی ہیں کہ اگر یوں کرویا تو لوگ کیا کہیں ہے۔ کیاانہوں نے مجمی بیجی کہا ہے کہ اس موقع پر یوں کیا تو اللہ کیا کہے گایا نبی علیہ السلام کیا کہیں ہے۔اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول من المالية المرعم من سوج عن نبيس آتى - بلكسويح بين كم بم في يول كيا تو ہماری ناک ہی کٹ جائے گی۔ او بھی ! دنیا میں کیا ناک کئے گی ، جو ناک قیامت میں کئے گی اس کوسادی مخلوق دیکھے گی۔ آج اگر دو بندوں نے بات کر بھی وی کہ انہوں نے شادی پر ڈھول با ہے نہیں ہجائے تو کوئی بات نہیں۔ اس سے پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے! لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں ہم نے تو بیدد کھنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے! لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں ہم نے تو بیدد کھنا ہے کہ ہمارے پر وردگار کیا گہتے ہیں جن کی رضا کے لئے ہم میرکام کررہے ہیں۔ ان تینوں علامتوں سے محقوظ فرمائے اور ہمیں پوری زندگی ہیں اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

## مخلص بندے کی تعریفیں زیادہ ہوتی ہیں

ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیٹا کہ ریا کار بندہ چاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں ،
ہوں لیکن بیا جز اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہے کہ ریا کارچاہتا ہے کہ میری تعریفیں ہوں ،
لیکن اللہ تعالی اس کی اتنی تعریفیں نہیں کرواتے جتنی اس مخلص بند ہے کی کرواتے ہیں جس کا ول مخلوق کی طرف ہے تعریف ہوئے پر رور ہا ہوتا ہے۔ مزہ تو پھراس لائن کا ہوا کہ اللہ کے ہاں اجر بھی ملا اور اللہ تعالی نے مخلوق کی زبان ہے تعریفیں بھی کروا دیں۔

ریں۔

#### جتنااخلاص.... اتناجر

ایک اصول یا در کھئے کہ جننا اخلاص زیادہ ہوگا اتفاج رزیادہ ہوگا۔ ممل چا ہے کتنا چوٹا کیوں نہ ہوا خلاص کی وجہ سے چھوٹا ممل بھی اللہ دب العزت کی نظر میں موٹا بن جایا کرتا ہے ۔ آپ نے ہیرا دیکھا ہوگا کہ جچھوٹا سا ہوتا ہے اور اس جھوٹے سے ہیرے کی قیمت بیں موٹا ہیرے کی قیمت بیں موٹا اس کے ایس موٹا اور قیمت میں موٹا اس طرح اخلاص بندے کے ممل کو ہیرے کی طرح قیمتی بنادیا کرتا ہے۔

امام ابوداؤد كاأخلاص

اما ابودا وَدُا مِيك بروے محدث كزرے ہيں۔ ايك مرتبدوه ايك تشتى كاسفر كررے تھے۔ان کے سامنے سے ایک اور کشتی آ رہی تھی ۔ان کوسٹر کے دوران اس وقت چھینک آئی جب سامنے سے آنے والی کشتی بالکل قریب تھی .... جس بندے کو جِهِينَكِ آئے اے جا ہے کروہ الحمد لله کے۔ اور المحمد لله کالفاظ سننے والے کوجا ہے کہ وہ اس کوجواب اس سر حمک الله کے۔اس کے بعد چھنک والاآدى اس كے جواب من يهديكم الله كے ..... چنانچ انہوں نے چھينك آنے ير المحمد لله كها ماته والى كتى من ساك آدى فان كى زبان س المحمد لله سناتواس نے جواب میں سوحمک الله کھا۔ لیکن جب حفرت ابو راؤر یے جواب دینا تھا تو کشتی دور جا چکی تھی اور وہاں تک آواز نہیں پہنے سکتی تھی ۔ جب حضرت کنارے پر پینچے تو وہاں جا کرانہوں نے ایک اور کشتی کرائے پرلی اور ا کیب درہم اس کو دیا اور مشتی ہے واپس آئے اور واپس آ کر اس بندے کو جس نے يرحمك الله كيا تفااح جواب بل يهديكم المله كيااوروايس أكت رات كو جب سوئے تو خواب میں کسے والے نے کہا ، ابوداؤ دکومبارک وے دو کہاس نے ا بك ورجم ك بدل من الله سے جند فريد لى ب ....الله اكبر!!! ... بحدثين الله كى رمناك لئے يوں اخلاص كے ماتھ كل كرتے تھے۔اس وجہ سے آئ ان كافيض جاری ہے۔آج ونیاان کی کتابیں پڑھرہی ہاوراٹی زندگی شریعت کے مطابق گزارری ہے اور وہ حضرات اپنی قیروں کے اندراس کا اجرونواب بارے ہیں۔ تو اخلاص والے بندے کی محنت جیموٹی اور اسے اجرت موٹی ملتی ہے۔ وہ کام تو تھوڑ ا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بدایا لیتا ہے۔

## رضائے الہی کے متلاثی

مخلص بندے کی علامت رہے ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو دوسروں ہے اس طرح چھیا تا ہے جیسے لوگ اینے گنا ہوں کو دوسروں سے چھیا تے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کام کرر ہا ہوتا ہے۔ ہارے اکا بریمی نیک کام کر کے دوسروں سے چھیا تے ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے۔اس کی بھی بہت میں کیا گیں ہیں۔ (۱) سیدہ عاکشه صدیقه رضی الله عنها كاعمل به تفاكد اگركوئي سائل ان كے دروازے پرآتا تو اپنی خادمہ کے ہاتھ اس کو میے بھوادیش اور دروازے برآ کرخود سنتیں کہ دہ کیا کہتا ہے۔ خادمہ کو بھی اس یات کا پیتہ تھا۔اس نے ایک دن ہو چھے لیا کہ اے ام المؤمنین! آپ کے ایک عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے در مر جب بھی كوئى سائل ما تكفية تا بي تو آب اس كوجارے ماتھ سے دلواتی بي تمر بردے كے يجهے جا كر سنتى بين كـ اس في كـ كركيا كها ، اس كى كيا وجه بي؟ .... ام المؤمنين في فرمایا کے بیس جا کرسنتی ہول کہوہ مجھے کیا دعاوے رہاہے، جودعاوہ مجھے دیتا ہے بیس وی وعااس بندے کے لئے کرویتی ہوں تا کہ بیری وعااس کی وعا کا بدلہ بن جائے ، ممل کا اجزنو میں اپنے پروردگارے جائتی ہوں ..... سبحان الله..... ان کواس بات کا كتناخيال ہوتا تھا كہ جھےا ہے عمل كابدالالله رب العزت سے جا ہے۔ (۲) .....حضرت سعد بن الي وقاص ﷺ نے جب مدائن کو فتح سميا تو پچھے دنوں کے بعدا کی عام مجاہدان کے پاس آیا۔اس نے کوئی چیز کیڑے میں کیپیٹی ہوئی تھی ۔اس نے وہ چیز تکالی اور کہنے لگا،اے امیر اکیش ایس آپ کی خدمت میں سامانت ویے کے لئے آیا ہوں۔ جب حضرت نے اس کو کھولاتو وہدائن کے یادشاہ کا تاج تھا۔وہ تاج سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر استے تیتی ہیرے اور موتی کئے ہوئے تھے کہ اگر وہ عابداس کو چ کر کھا با تو اس کی سات تسلوں کو کمانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جو بادشاہ اس جنگ میں تی ہوا تھا اس کے مرسے وہ تاج کہیں گرا تھا۔ وہ مٹی میں پڑا تھا اوراس کیا ہدکوئی گیا۔ کی کو پیتہ ہی تہیں تھا کہ وہ تاخ اس کے پاس ہے۔ اس نے بھی اس کو چھپا کررکھا۔ جب ہر چیز سینل ہوگئی تو اس نے لا کر سعد بن ائی وقاص ہو جن کر گیا۔ وہا سے دیا۔ وہا کہ میں ہوئی کو اس نے اگر کر سعد بن ائی وقاص ہو جن کر کہی کو اس تاج کے بارے میں پیتہ بھی نہیں تھا، یہ فریب سابندہ ہے، بیا ہے اپنے پاس رکھ بھی سکتا تھا، البندا انہوں نے اس کے اخلاص پر جیرانی کا اظہار کیا اور اس سے پوچھا، اے مجام ! تیرانا م کیا ہے؟ اس سوال پر مجام نے اپنا رخ بھیر کر ان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی اور کہا کہ جس رب کو راضی کر وہان کے لئے میں نے بیتائی واپس کیا ہے وہ رب میرانام جانتا ہے۔ یہ کہہ راضی کرنے کے لئے میں نے بیتائی واپس کیا ہے وہ رب میرانام جانتا ہے۔ یہ کہہ کروہ ان کے دربارے باہر چھا گیا۔

(۳) .....مسلمہ بن عبدالملک ایک حاکم تھا۔ ایک مرجہ اس نے فوج کئی کی تو دشمن نے ایک قلعہ کے اندر جیپ کر پناہ لے لی۔ مسلمانوں نے اس قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ وہ عاصرہ کی دن تک رہا۔ وہ لوگ اتنی مزاحت کر رہے ہے کہ کوئی سبیل پیدائبیں ہو رہی تھی دوئی سبیل پیدائبیں ہو رہی تھی وشمنوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جو دیوار کے اوپر چڑھ کر تی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گتا خانہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ مسلمان چاہے تھے کہ ہم جلدی فتح کہ کم جلدی فتح کہ ایسا ہو اسلام کی شان میں گتا خانہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ مسلمان چاہے تھے کہ ہم جلدی فتح کہ ایسا ہو جاتے تو وہ دشمن تیروں کی الی بارش برما تا کہ یہ چیھے میں آتے۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کدایک دن ایک مسلمان تو جوان تو ی کے ساتھ آگے گیا اور تیروں کی پروا کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ تیراس کے جسم بیں چیھتے رہے چیھتے رہے ، وہ فقط اینا سربچا تا رہا۔ بالآخر وہ تیروں کی بارش میں ہے گزر کر دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔اب وہ ایک جگہ پرجیٹا تھا کہ جہاں تیر فارنے والوں کے تیراس سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔وہاں سے اس نے دیوار تو ڈٹا شروع کر دی۔اس کود کھ کر

یجے اور مسلمان نو جوان بھی آ کے بیلے سے اور ان سب نے مل کر بالآخراس و ہوار میں نقب لگا دی۔ جب اس میں سے چند مسلمان نو جوان اندر داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ قلعہ فتح کر واویا۔ اب اس نو جوان کی بہاوری پر پورالشکر جیران تھا کہ اس نو جوان کی بہاوری پر پورالشکر جیران تھا کہ اس نو جوان نے تیروں پہ تیرکھا تار ہااور اس نو جوان کے بیروانہیں کی مید تیروں پہ تیرکھا تار ہااور بالآخرائے بڑے کارنا ہے کا سبب بنا۔ ہر بندہ جاننا چا بتا تھا کہ بیصاحب نقب کون

جب فتح ہوگئی تو ایک موقع پرسپ لوگ اکھے تھے۔اس وقت انم لکھڑا
کورے ہوگر کہا کہ بی صاحب نقب کواللہ کاواسط دیتا ہوں کہ وہ میرے کہنے پر کھڑا
ہوجائے تا کہ بیں جانوں کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے بید کہا تو ایک نو جوان کھڑا ہو
گیا۔اس نے اپناچہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا ،امیر المؤمنین! بیں بھی آپ کواللہ کا
واسط دیتا ہوں کہ آپ نے جھے کھڑا تو کر لیا، آپ میرانام ہرگزند بوچھے گا۔ چنا نچہ
امیر لشکر اس کا نام نہ بوچھ سے اور وہ پھرای طرح کم ہوگیا اور کسی کو پنة ہی نہ چلا۔
امیر لشکر اس کے اس مل سے اننا خوش ہوتا تھا کہ وہ دعا ما نگا کرتا تھا ،اے اللہ!
قیامت کے دن میر احشر بھی اس صاحب نقب کے ساتھ فرما و جھے گا۔ سیحان اللہ
وہ انتا محلام بدو تھا کہ اس نے انتا ہوا کام کر دیا اور وہ میہ بھی نہیں جا ہتا تھا کہ میرا

(٣). ۔ چوتمی صدی ہجری میں ایک بزرگ ابوعمر مجاہد رحمۃ الشعلیہ گزدے ہیں۔
ایجے وقت میں حاکم نے لوگوں کے قائدے کی خاطر ایک فلاتی کام کروانا تھالیکن
اس میں بہت زیادہ پیرگٹا تھا جبدان کے پاس آئی قم نہیں تھی۔اس نے ابوعمر مجاہد سے عرض کیا، حضرت! میں چاہتا ہوں کہ میں بیصدقہ جاربیکا کام کرول لیکن میرے پاس خزائے میں اتنا پیر تہیں کہ میں بیکام کرسکوں نے حضرت نے اس کودولا کھ دینار

دےدیے۔ووررم لے کر بہت فوٹ موا۔

ا کلے دن اس نے لوگوں کو بلایا اور ان کو ترغیب دی کہ جورقم بچتی ہے وہ بھی آب لوگ دے دیں اور بات کرتے کرتے اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ ایو عمر مجاہد رحمة الشعليد نے بھی جھے وو لا كو دينار عطا كے يا ۔ جيسے بى اس نے بيكها تو ابوعر مجابة كفر مد ہو مك اور كہتے گئے ، امير صاحب! جن سے ايك فلطى ہو تى ہے كہ ميں نے ميرتم أبيكوتو دے دى مرش اين والده سے اس كى اجازت نبيس لے سكا اوريس مجمتا ہوں کہ اگر ان ہے اجازت لے لوں تو بیزیادہ بہتر ہوگا ، لہذا آپ میری رقم واپس کرد بیجئے ۔اب جب اس نے استے لوگوں میں اپنی رقم واپس مانگی تو جولوگ میلے تعریفیں کردے تھے ،اب ان سب نے اے بری نظرے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔امیروفت کو بھی وہ رقم واپس کرنی پڑی۔ جب امیروفت نے رقم واپس کر دی اورانہوں نے لے لی اور سب لوگ چلے محتے تو مات کے اند میرے میں وہ دہی رقم (دولا كدينار) كردوباره آئے اورامير سے كينے كئے كه آب نو جھے ذرج بن كرتاجا بالحمرالله في محصد يجالما من في والدوكا بهاند يناما تفاء حالا كدبيرةم ميرى بى ملكيت جن تھى ،اب جن آپ كويدو بار والله كنام يرديتا ہوں ،آپ ميرانا مكس كے مانے نہ ليج گا۔

(٣) .....سيدتا صديق اكبر علي كا ايك على ول ككاتون سين ليجز ايك مرتبه حضرت مرائن الخطاب عليه وربار صديق ش آئ و وبال مدينه منوره كا داراور به كس لوكون كي قيرست يدى تحق وال ميل كلها بوا تعاكد .... به بوزها آدى به بسيد بوزهي ورت به بينار به بينار به بينا والا وي فدمت كرف ودت به بينار به بينار به بينا و بال كي فدمت كرف والا كوفي نيس به بينا وكول في ان كي فدمت كرف كي ده داري قبول كي والا كوفي نيس به بينار كام ان كي فدمت كرف كي ده داري قبول كي دان كي فدمت كرف ده داري قبول كي دان كي فدمت كرف ده ماري لسن يرهي

۔اس میں ایک بوزھی عورت کانام تکھا ہوا تھا کہ بیا کیلی ہے اوراس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے جواس کے گھر میں جھاڑو دے اوراس کے لئے پانی بحردے اور اس کے گھر میں جھاڑو دے اور اس کے لئے پانی بحردے اور اس کے مگہ خالی تھی ۔ لینے گئی کی نے اس عورت کی خدمت کے لئے نام نہیں تکھوا یا تھا۔ لہذا حضرت عمر میں نے ارادہ کرلیا کہ بیکام میں اپنے ذھے لے لیتا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے ارادہ کرلیا کہ بیکام میں کردیا کروں گا۔

چنانچا گے ون فر کی تماز پڑھنے کے بعد حضرت مرحظاس بوھیا کے کور مجے
اور دروازہ کھنگٹا کر کہا ، الماں ! میں آپ کی خدمت کے لئے آیا ہوں۔ الماں نے کہا ،
میری خدمت تو ہو چک ہے۔ ایک جماڑو دیتا ہوتا ہے اور ایک ہا ہرت یا فی بحر کے
لا تا ہوتا ہے اور ہاتی کام میں فودکر لیتی ہوں۔ حضرت مرحظہ نے پوچھا ، الماں! بیکا م
کرنے کے لئے کون آتا ہے؟ وہ کہنے گئی ، میں اسے پہچائی نیس کیونکہ میں نے تو
اسے بھی دیکھا بی نیس ۔ پوچھا ، اس کا تام کیا ہے؟ وہ کہنے گئی کہ اس نے بھی اینا تام
بتایا بی نیس ، وہ آکر کہتا ہے کہ خدمت والا آگیا ہے لا بقدا میں پردہ کر لیتی ہوں اور وہ
بتایا بی نیس ، وہ آکر کہتا ہے کہ خدمت والا آگیا ہے لا بقدا میں پردہ کر لیتی ہوں اور وہ
بھر میں یا ہر آجاتی ہوں۔ وہ است عرصے سے خدمت کر دہا ہے لیکن تہ تو میں نے اس
کی شکل دیکھی ہے اور نہ بی میں اس کا تام جائتی ہوں۔ حضرت رہ بھیا س کی بات س

ا گلے دن انہوں نے تہد کی تماز پڑھی اور اس کے بعد وہان پہنے گئے۔
دروازے پر کھڑے ہوکر کہا، امال! میں خدمت کے لئے آئیا ہوں۔ امال نے کہا،
خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا ہے۔ وہ بھی عمر این انخطاب علیہ تنے،
چنانچہ انہوں نے اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس بوھیا کے گھر کے رائے پر
چیپ کر بیٹھ گئے تا کہ د کھے کیس کہ بیمر دخدا کون ہے۔

جب رات گېري جوگئي اورلوگ ميشي نيندسو ڪئي تو ديکھا که ايک آ دمي بهت آ هسته آ ہتہ چاتا ہوا اس پڑھیا کے گھر کے قریب آیا۔اے دیکے کر حضرت عمر ﷺ کھڑے ہو کئے اور اس سے بوجھا، آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق عظمہ کی آواز آئی'' میں ابو بکر ہوں''۔حضرت عمرﷺ نے جیران ہو کر یو چھا، اے امیر المؤمنین! آب اس وقت الكيلي يهال كيي تشريف لائع؟ قرنان كيم، بان ١١س برهماك خدمت میں نے اسینے ذے فی تھی اس لئے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عرب نے دیکھا كهامير المؤمنين جوتوں كے بغير چل كے آ رہے جيں تو يو جيما ، اے امير المؤمنين! آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ ایو بکر صدیق ﷺ فرمانے لگے، میں نے جوتے گھرا تار ديئے اور نگے يا وَل اس لئے آر ماجوں كەمىرے جوتوں كى آجث سے كى سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے سجان اللہ ۔۔ یہوہ لوگ تھے جنہوں نے بی علیہ السلام کی زبان نیف ترجمان ہے جنت کی بشارتیں یا کی تھیں ، اس کے یاد جود وہ ا ہے اعمال کواس طرح حبیب کرائند کی رضائے لئے کیا کرتے تھے۔ آج اس کسونی يرا گر ہم اينے اعمال كود يكھيں تو جميں اپنانامهٔ المال خالی نظر آتا ہے۔

# اخلاص کی جیکنگ

اس خلوص کو چیک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں چیک پوشیں بنی ہوئی ہیں ۔.... جیسے دنیا کے اندر چیک پوشیں بنی ہوتی ہیں۔ بندے جارہے ہوتے ہیں تو آگ سے انظامیہ کے آدمی آئیس روک لیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی چیک کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کو بھی چیک کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کو بھی چیک کرتے ہیں۔ پوسٹ آگاڑی کو بھی چیک کرتے ہیں۔ پھر وہ آگے جاتے ہیں اور پھرایک اور چیک پوسٹ آجاتی ہوتی ہے۔ وہ ان بھی بندے کے اخلاص جاتی ہے۔ وہ ان بھی بندے کے اخلاص کو چیک کرنے کے لئے سات چیک پوشیں ہیں۔ چنا نچے روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ نیک مل کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے مل کو فیکر آسان پر جاتا ہے۔

وہ پہلے آسان کا دروازہ بندیا تا ہے۔ وہ دروازہ کھنگھٹا تا ہے۔ اس دروازے پر تعین فرشتہ ہو ہمتا ہے، کون ہوا در کیوں او پر جاتا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے علی کیل کیا ہے، جس وہ عمل اللہ تعالی کے حضور چیش کرتا چا ہتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، جمع عمل چیک کرواؤ۔ وہ فرشتہ و کھتا ہے کہاں نے یہ عمل اللہ کے لئے کیا ہے یا کی تخلوق کے لئے۔ گروہ وہ کھتا ہے کہا تھ کے لئے عمل کیا ہے تو وہ اس کواو پر جانے دیتا ہے اور اگر اللہ کے لئے۔ گروہ وہ کھتا ہے کہا تھ کے لئے عمل کیا ہے تو وہ اس کواو پر جانے دیتا ہے اور اگر اللہ کے لئے د کیا جو تو اسے والیس بھیجے وہتا ہے۔ پھراسی طرح دوسرے آسان پر جیک پوسٹ آئی ہے۔ وہاں بھی فرشتہ چیک کرتا ہے ۔۔ پھر تیسرے آسان پر جیک پوسٹ آئی ہے۔ وہاں بھی فرشتہ چیک کرتا ہے ۔۔۔ پھر تیس کی تیسرے ظوم کو چیک کرتے ہیں ، اگر سوفیصد اللہ کی رضا کے خات ہا اللہ تعالی خود بھی اس عمل کو چیک کرتے ہیں ، اگر سوفیصد اللہ کی رضا کے جاتا ہے تو اللہ تعالی اللہ تو اللہ تعالی اس کے ہوئے میں کو بند ہیں ، اگر سوفیصد اللہ کی رضا کے طرف تو جیتی تو اللہ تعالی اس کے ہوئے عمل کو بند ہے کہا ۔ اور آگر ایک فیصد بھی غیر کی طرف تو جیتی تو اللہ تعالی اس کے ہوئے عمل کو بند سے کے مند پر مارو ہے ہیں۔ طرف تو جیتی تو اللہ تعالی اس کے ہوئے عمل کو بند سے کے مند پر مارو ہے ہیں۔ طرف تو جیتی تو اللہ تعالی اس کے ہوئے عمل کو بند سے کہا ۔ اور آگر ایک فیصد ہی غیر کی طرف تو جیتی تو اللہ تعالی اس کے ہوئے عمل کو بند سے کے مند پر مارو ہے ہیں۔ اس کے قرم کما

مخلص کی پیجان

ایک مرتبہ فقیہ ابواللیٹ سم قدی رحمۃ الفطیہ سے کی نے ہو چھا، حضرت انتاص
کے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ، کیا تم نے چروا ہے کو ویکھا ہے؟ اس نے کہا ، تی
ہاں فرمایا ، جب خروا ہا بحریوں کے درمیان تماز کے لئے بیٹھتا ہے تو کیا اس کے
دل بیں بطمع ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی۔ اس نے کہا ، تیں
دل بی بوقع نہیں ہوتی کہ بیکریاں میری تعریف کریں گی۔ حضرت نے فرمایا ، جس
طرح چروا ہا بکریون کے درمیان بیٹے کرتماز پڑھتا ہے اور اس کے دل بیں بکریوں
سے تعریف کی طبح نہیں ہوتی اس طرح تلص بندہ جب لوگوں کے درمیان بیٹے کراللہ
کی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی لوگوں سے کوئی تو تع نہیں ہوتی کہ یہ میری تعریفیں

کریں مے۔اللہ نعاتی ہمیں بھی ایباا خلاص عطافر مادے۔ ( آمین ) اللہ کا دراوراللہ کا ڈر

دولفظ یادر کھے ۔۔۔۔۔ایک اللہ کا دراور ایک اللہ کا ڈر۔۔۔۔۔این دو چیزوں کوزیر گی کرنیس چھوڑ تا ہے اور تہ ہی اللہ کے درکو بیتی دروازے کو چھوڑ تا ہے اور تہ ہی اللہ کے ڈرکو چھوڑ تا ہے اور تہ ہی اللہ کے ڈرکو چھوڑ تا ہے ۔۔ بھی نڈرنیس ہوتا ۔ بھی بینیس سوچنا کہ۔۔۔۔۔ جس نے بڑی تہجد بڑھ لی ۔۔۔۔۔ بین کرمراقے کر لئے ۔۔۔۔۔ جس نے لا اللہ کی بیزی ضربیس لگالیس ۔ بھی بے خوف نہیں ہوتا۔ ساری زعد کی دل میں ڈرر ہے کہ پیدئیس کہ قیامت کے دن براکیا خوف نہیں ہوتا۔ ساری زعد کی دو تعین ساتھ در جی گی تو سجھ لیتا کہ ہم محفوظ ہوکر اللہ تا اللہ کے جا کہ اسلامی نامی ہوتا۔ کرساری زعد کی ہو دو تعین ساتھ در جی گی تو سجھ لیتا کہ ہم محفوظ ہوکر اللہ تو اللہ کے دراستے برقدم الخدارے ہیں۔۔

ہر ملکی قیمت ہوتی ہے

جرم کی قیت ہوتی ہے۔ اگرول میں بات ہو کہ لوگ جھے اچھا کہیں اور لوگوں نے اچھا کہیں اور لوگوں نے اچھا کہد یا تو مل کی قیت لگی ۔ اگر دل میں بیہو کہ لوگ بیری تعریفیں کریں اور لوگوں نے تعریفیں کردیں تو مل کی قیمت لگی ۔ قیامت کے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا کہ کیا لائے ہو؟ وہ کچے گا ، اے اللہ! میں نے بولی مجدیں بنا کیں ، بڑے مدے بنائے اور دین کا بڑا کام کیا ۔ اللہ تعالی بڑی مجدیں بنا کیں ، بڑے مدے بنائے اور دین کا بڑا کام کیا ۔ اللہ تعالی فرما کیں گئے ہوا عالم کیں، فقد قبل ، وہ تو کہا جا چکا ہے ، اب بھارے پاس تیرے لئے کو تے کھے بڑا عالم کیں، فقد قبل ، وہ تو کہا جا چکا ہے ، اب بھارے پاس تیرے لئے کھے بڑا عالم کیں، فقد قبل ، وہ تو کہا کہ اس بندے کو اور ندھے میں جہم کے اغروا قبل کر دیا جائے ۔ میرے دوستو! اب سو چنے اس بندے کو اور ندھے میں جہم کے اغروا قبل کر دیا جائے ۔ میرے دوستو! اب سو چنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری بربادی میں کی بات یہ ہوتے ہیں تو پھر ہماری بربادی میں سے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری بربادی میں

کوئی شک نہیں۔ اس بندے کوقیامت کے دن گفتی حسرت ہوگی جس کے اسٹے بڑے
بڑے اعمال پیش ہوں مے گرکہ دیا جائے گا کہ اس کو اس کا بدلد دنیا کے اندر دیا جاچکا
ہے۔ لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، پیڈ نیس قیامت کے دن کیا ہے گا۔ اگر ہم نے اللہ
کی رضا کے لئے بیا عمال نہ جوڑ ہے تو کل قیامت کے دن ہمارے لئے بڑی مشکل
ہے گی۔

# من تراحا جي ڳويم تو مرا قاضي ڳو

ہے ہات عرض کر دول کہ جب میں اکا بر کے اخلاص میں اس معیار کو و مکھنا ہوں تو میر ادل کہتا ہے کہ ندمیں ویر بننے کے قابل ہوں ندآ پ مرید بننے کے قابل ہیں۔ ہماری حالت ان لوگوں کی ہے جو سمارے رسوا ہو گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کو کہنے گئے،

### «من تراهایی بگویم تو مرا قاضی بگو"

### واخر دعوتا أن الحمد لله رب الطلمين



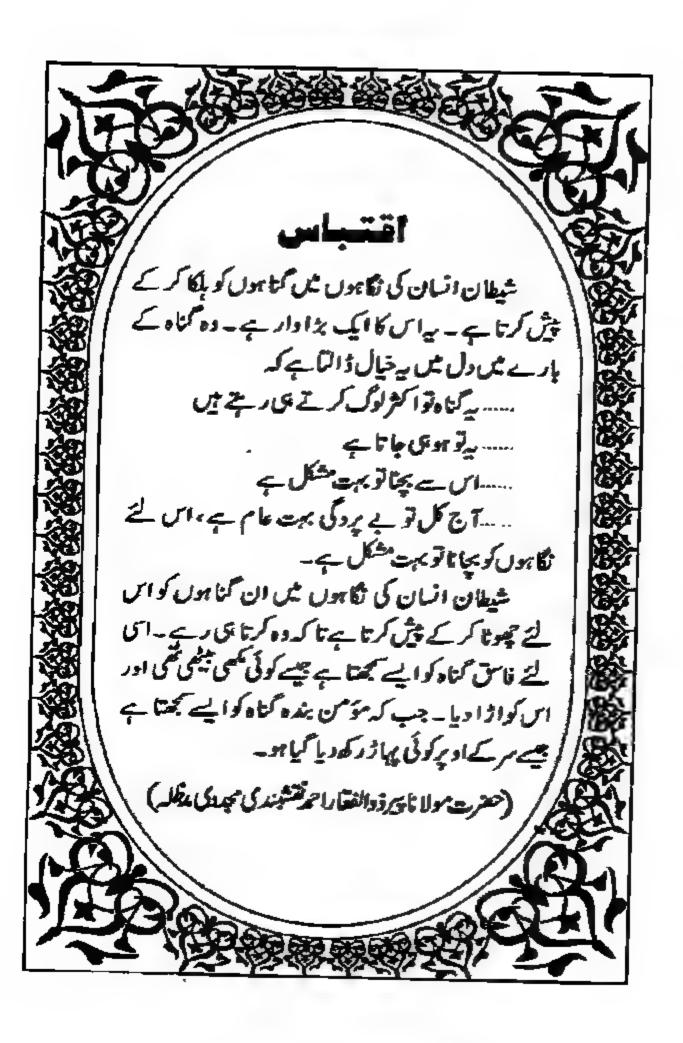

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَمَالامٌ عَلَىٰ عِبَادَهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ امَّا بَعُدا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَمَالامٌ عَلَىٰ عِبَادَهِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَاللَّهِ عَوْمَةً نَصُوحاً (التحريم: ٨) يأيّها اللَّهِ يُن امَنُوا تُوبُوا إلى اللَّهِ تَوبَةً نَصُوحاً والتحريم: ٨)

إِنْ تَسَجُنَيْبُوا كَيَالِمَ مَا ثُنَهَوُنَ عَنْـهُ نُـكَغِّرُ عَنْكُمُ مَيَنَالِكُمُ وَنُكُمُ مَيَنَالِكُمُ وَنُدُخِلُكُمُ مُدُخَلاً كَرِيُماً ٥ (النساء ٣١٠)

سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَ الْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ۞

اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَارِكُ وَسَلَّمُ.
اَللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَارِكُ وَسَلَّمُ.
اللَّهُمْ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَارِكَ وَسَلَّمُ.
اللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَارِكَ وَسَلَّمُ.
اللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَارِكَ وَسَلَّمُ.
اللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَهَا مِلَامً وَسَلَّمُ مَلِيهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ مَلِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَلَىٰ اللهُ مَا اللهُ مَلَىٰ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

گناه کی تا ثیر

ہر چیز کے اندرکوئی نہ کوئی تا ثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اعدر بیتا ثیر ہے کہ انسان کو اس سے غدامت ملتی ہے۔ یوں سجھ کیجئے کہ دویا تیس لوسے پر لکیسر کی مانند ہیں۔ گناہ ے انسان تدامت یا تا ہے اور شکی ہے انسان سلامت یا تا ہے۔ اگر ایک انسان کئی

ہو، کو یا گناہ کے ساتھ گناہ کیوں شکر ہے ، اے کوئی سجھانے والا یا منح کرنے والا نہ

ہو، کو یا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہوں اور وہ من مرضی ہے گناہ کرے ، بھر بھی گناہ

ہم شخص کے لئے و نیاو آخرت کی تدامت کا باعث بھنا ہے۔ اس لئے ہمارے اکا ہر

نے فرما یا کہ مؤمن گناہ کو ایسے جھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ و بیکھتے ہیں کہ بچھو ہوتا ہو یا برا، ہرکوئی اسے و کچھو گزنے کی کوشش کر دیا ہو۔ اس لئے کہ بچھو بھوتا ہو یا برو، اس شن کہ بھو بھوتا ہو یا بوا، ہمرحال اس میں دہر ہوتا ہے۔ اس طرح گناہ بچھوٹا ہو یا برو، ہمرحال اس میں در مروتا ہے۔ اس طرح گناہ انگار سے کی ما تھ ہے۔ انگارہ مجھوٹا ہو یا برو، اس سے خطات برتی جائے کو جو ان اس میں دوتا ہے۔ ہا کہ اگر جھوٹا ہو یا برو، اس لئے حضرت عبد اللہ بن میاس خید فرما یا کہ رہے اور آگ لگا و بتا ہے۔ اس لئے حضرت عبد اللہ بن عباس خید فرما یا کہ رہے۔ اس لئے حضرت عبد اللہ بن عباس خید فرما یا کہ رہے۔ اس لئے حضرت عبد اللہ بن عباس خید فرما یا کہ رہے۔ اس سے حضرت عبد اللہ بن عباس خید فرما یا کہ رہے۔ اس سے حضرت عبد اللہ بن عباس خید فرما یا کہ رہے۔ اس سے حضرت عبد اللہ بن عباس خید فرما یا کہ رہے۔ تھے۔

كُلَّ مَا نَهِيَ عَنُهُ فَهُوَ كَبِيْرَةً [بروه كام جن سے شريت نے نکنے كاظم ديا ہے، وہ كبيره كناه ہے]

> توبة نصوح كيم كہتے ہيں؟ توبة نصوح كيم كہتے ہيں؟ مفسرين نے لكھاہے:

تَنْزِيْهُ وَلَلْنَبِ عَنِ الْقَلْبِ [دل ے کناه کومٹادینا]

یعنی دل ہے گناد کی نبیت ہی جم کر دینا۔ اگر آپ غور کریں تو بیا انکی مشکل کا م ہے کہ انسان دل ہے گناہ کا ارادہ بھی جموڑ دے۔ کتنے ہی توگ اس لئے گناہ نہیں کرتے کہ ان کو گناہ کا موقع نہیں لما۔ اگر موقع ال جائے تو شاید کرہی گزریں۔
حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ توبہ نصوح بیہ کہم گناہ سے توبہ
کرنے کے بعد گناہ سے اتی بی نفرت کرنے آلوجس قدرتم کواس سے پہلے اس گناہ
کی رغبت تھی اور جب گناہ کا خیال آئے تو اس سے بارگا و فداوندی میں استغفار کرو۔
تغییر مظہری میں ہے کہ توبہ نصوح چار چیزوں کا مجموعہ ہے۔ زبان سے
استغفار ، اعضائے بدن کو گناہ ول سے روکنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد کرنا
اور برے دوستوں کوچھوڑ و بینا۔ گویا تو ہفسوح الی نفر بہو کہتے ہیں جس کے بعدول
میں بھی ممناہ کرنے کا ادادہ نہ رہے اور تو ہرکرتے وقت دل میں کھل ادادہ ہو کہ آئ

گناہوں کو ملکا اور مزین کر کے پیش کرتا

شیطان انسان کی نگاہوں میں گنا ہوں کو ملکا کر کے پیش کرتا ہے۔ سیاس کا ایک بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں پیرخیال ڈالٹا ہے کہ

.... يركناه توا كثر لوگ كرتے بى رہتے ہيں

....ي تو بوعى جا تا ہے

....اس ہے بچاتو بہت مشکل ہے

..... آج کل تو بے بروگ بہت عام ہے اس کئے نگا ہوں کو بچانا تو بہت مشکل

شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس لئے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تا کہ وہ کرتا ہی رہے۔ اس لئے فاسق گناہ کوا یہے بھتا ہے جیسے کوئی بھی جنگی اور اس کواڑا دیا۔ جنب کہ موس بندہ گناہ کوا یہے بھتا ہے جیسے سر کے او پرکوئی بہاڑر کھ دیا میا ہو۔ بَلَكُ كُلُ مِرْتِهِ وَشَيطان كَناه كُوم بِن كَرَكَ فَيْلُ كُرَا هِ فِي الْحِيْرِ مَا اِ: وَقَيْتُ ضُفَ اللَّهُمُ قُونَا وَ قَرَيْنُو اللَّهُمُ مَّابَيْنَ ايَدِيْهِمُ وَمَا خَلَقَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ اللَّقَوْلُ فِي أُمَم قَدْ خَلَتُ مِنْ قَيْلِهِمْ مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خُسِرِيْن. (حم السحدة: ٢٥)

[اورلگادیے ہم نے ان کے پیچے ساتھ رہے وائے، پھرانہوں نے ان کی
آئھوں میں خوبھورت بنا دیا اس کو جوان کے آگے ہے اور جوان کے بیچے
ہے۔اور ٹھیک پڑ بھی ان پرعذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر بھے
ان سے بہلے جنوں کے اورآ دمیوں کے، بے ٹمک وہ تھے ضارہ یانے والے ]

# حجوث گناه کوچھوٹانہ بھتے

یہاں پر آگر سالک کو اختیاط ضروری ہے کہ دو حکم خدا کو حکم خدا سمجھے اور وہ اسپے دل میں عظمید اللی اتنی بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال. اپنے دل میں عظمید اللی اتنی بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال. ای بیدانہ ہو۔ای لئے کیا حمیا ہے کہ

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْجِعلٰى [تم چھوٹے گنادکو ہرگز چھوٹا نہ مجھواس کئے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے جھوٹے پھروں سے لکر بنتے ہیں ]

اس لئے جب انسان گناو صغیرہ پراصراً رکرتار جنا ہے تو پھروہ آ ہستہ آ ہستہ کبیرہ
بن جاتا ہے۔ سحابہ کرامؓ کے اعدا کی قول بہت مشہور تھا۔ اکثر سحابہ گفتگو کے دوران
وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ اس آول کا مفہوم بدین آ ہے:
لا حقیقی قَدَ مَعَ الْاصْوَادِ وَلَا تَحْبِیْرَةَ مَعَ الْاسْعَفْفادِ
"اصرارے کوئی گناہ مغیرہ نیس میتا اوراستغفارے کوئی گناہ کیورہ نیس رہتا "

الله تعالى في ارشاد قرمايا:

وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّناُوُهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيْمٌ. (النور: ١٥) [ادرتم اسكوبلكا يحجة بومالاكسالله كنزديك بيبهت بزى بات ٢]

مقام عبرت

یک اسرائیل پس ایک راہب ہے۔ ان کا نام وامون تھا۔ ان کے علاقے بس خشک بہاڑ ہے۔ ان پر سبزے کا نام ونشان بھی جیس تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسپنے گھر سے
باہر لکلے قو ان کی نظر بہاڑ پر پڑی ۔ دل بی خیال آیا کہ آگر بہاں آبشار بی ہوتیں،
مرغز اریں ہوتیں، ورخت ہوتے تو کتفاجہا منظر دکھائی دیتا۔ اب آگر چانہوں نے
مرغز اریں ہوتی ، ورخت ہوتے تو کتفاجہا منظر دکھائی دیتا۔ اب آگر چانہوں نے
اپنے دل دو ماغ بیں ہے بات سوچی تھی ، گر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں ، ان کی جھوٹی
باتوں پر بھی بھڑ آجاتی ہے ، فیڈا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عما ب ہوا اور
دل میں بیبات القام ہوئی :

''اب تم نے بندگی چیوڑ دی اور معارے مثیر بن مجے ،اب تہبیں ہاری مخلیق میں تفص تظرآ تا ہے۔''

بس اس بات کے دل میں القاء ہونے پر ان کواپئی علمی کا حساس ہوا کہ بہتو آ واب بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے بیسون کر رونا شروع کر ویا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا ۔۔۔۔۔ بہتی اللہ رب العزت کی طرف سے تو فیق ہوتی ہے کہ فورا اپنی غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے بیزیت کر لی غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے بیزیت کر لی کہ جب تک جھے واشح طور پر اللہ تعالی کی طرف سے بیا شارہ نیس فی جائے گا کہ میری غلطی کومعان کر دیا گیا ہے۔ میں اس دفت تک نہ کھی کھا وی گانہ می پول گا اور پر اللہ تعالی کی طرف سے بیا شارہ نیس فی جول گا اور پر اللہ تعالی کی طرف سے بیا شارہ نیس فی جول گا اور میری ناموں اپنے نیس کی معان کر دیا گیا ہے۔ میں اس دفت تک نہ کھی کھا وی گانہ می پیول گا اور پول اپنے نئس کومر ادوں گا۔

ا يك مرتبه بستى والوس كے بال كوئى تقريب تھى \_حضرت وامول بھى وہاں كائ

سے کسی نے کہا ، جی کھانے کے لئے تشریف لائے۔ انہوں نے فرمایاء میں کھانا مبیں کھاؤں گا۔اس نے کہا ، تی رات کے وقت تو روز و مبیں ہوتا ۔انہوں نے فر مایا، روزے کی بات جیس ہے، میں نے کھا نائیس ہے۔ پچھالوگ لسوڑ سے کی مانند ہوتے ہیں اور وہ چیٹ جاتے ہیں۔وہ اسکلے بندے کی مجبوری کو بجھنے کی ہجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قبقداان میں سے پچھے بندوں نے کہا نہیں حضرت! آپضرورتشریف لائیں۔ابادھرےامراراورادھرےا تکار۔بالآخر ان میں ہے کی ایک نے کہا، جی! آپ بیٹونتا کیں کہ آپ نے کھانا پیٹا بند کیول کیا ہے؟ اب انہوں نے صاف صاف یات بتا دی اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔وہ حوام الناس تھے،وہ اس بات کو کیسے بچھتے لینڈا وہ ہنس کر کہنے لكے، بھلار يھى كوئى بات ہے۔ حى كان سب فى كركها، جناب! آپ كاس سمناه پر جوعذاب ہوگا وہ ہم سب ل کرتشیم کرلیں سے ،آپ کھانا کھا تیں۔جیبے ہی انہوں نے بیالفاظ کیے تو داموں کے دل میں قور آالہام ہوا کدا ہے میرے پیارے! بیلوگ عذاب کوا تنا بلکا سمجھ رہے ہیں للبذا آپ اس بستی کوفور آچھوڑ دیجئے ۔ان سب کو انجى بلاك كرديا جائے گا .....الله اكبر ..... يوں بنده اتى ادقات مجول جاتا ہے اور نہیں بھتا کہ یروردگارکی پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے۔

خطرے کی بات

جب انسان کی مناہ کو ہاکا سجھنا شروع کردے تو یہ برای خطرے کی بات ہوتی ہے۔

ہدانیان کی منائے نے کیا کہ جس گناہ کونوگ ہاکا سجھیں وہ اللہ کے ہاں برناہ وتا ہے۔

ہر سائن تیم رحمۃ اللہ علیہ قرماتے تھے کہ اے دوست! بیندو کھنا کہ گمناہ جھوٹا ہے یا برناہ بلکاس ذات کی عظمت کو سما منے رکھنا جس کی تم نافر مائی کرد ہے ہو۔

ہرا، بلکاس ذات کی عظمت کو سما منے رکھنا جس کی تم نافر مائی کرد ہے ہو۔

ہرا، بلکاس بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزمت نے میرے ول میں القاء

فرمایا کہ میرے بندوں سے کہدو دکہ یہ گٹاہ کرتے وقت باتی گلوق سے پردہ کر لینے میں ادران تمام درواز وں کو بند کر دیتے ہیں جن سے گلوق دیکھتی ہے۔لیکن اس درواز ہے کو بندنیس کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں ، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے بیسب سے کم در ہے کا بچھے بچھتے ہیں۔

جنی سسا کمال النظیم میں آبک بجیب بات تکمی ہے کہ آگر اللہ رب العزت کے عدل و انساف سے فد بھیڑ ہوئی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نیس اور آگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نیس اور آگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ بھی گناہ کی گناہ کی گناہ کی رہ نیس لیز میں المجاب ہے گئے گئے ہے۔ جس گناہ کو معاف فر ماد ہے لیکن آگر عدل فر ما کیں سے تو پھر معاملہ مشکل بن جائے گا۔

یے و فائی نہ کیا کرو

ایک بزرگ اپنے سالکین کو بار بارفر مایا کرتے تھے کہ جھانہ کیا کرو۔ جھا کہتے ہیں بے دفائی کو ۔ کسی سالک نے پوچھا، حضرت! بے وقائی سے کیا مراو ہے؟ وہ فرمانے گئے، بے دفائی تین طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے بوقائی، مخلوق سے بے دفائی ۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے مخلوق سے بے دفائی ۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ، اب وہی ہمیں رزق اور باتی نعمیں دیتا ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ، اب وہی ہمیں رزق اور باتی نعمیں دیتا تعلیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم آئی کا دیا ہموا کھا کر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بنا کیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے دفائی ہوگی۔ ۔۔۔ پھر فر مایا کہ لوگوں کو ایڈ اپنی پائوق کے ساتھ بے دفائی ہو گا ہوگی۔ ۔۔۔ پھر فر مایا کہ اللہ رب اللہ رب کے دفائی ہو گا ، سیاج خلوق کا ول نہیں دکھانا جا ہے۔۔۔۔۔ پھر فر مایا کہ اللہ رب السرت کے حکم کو قر ڈیا اور گاہ کرنا ، سیاج آ ب کے ساتھ بے وفائی ہاس لئے کہ السرت کے حکم کو قر ڈیا اور گاہ کرنا ، سیاج آ ب کے ساتھ بے وفائی ہاس لئے کہ اس طرح انسان اپنے آ پ کو ہنا ہو گاہ کی بنائی بیا ہے۔۔ اس طرح انسان اپنے آ پ کے ساتھ بے وفائی ہاس لئے کہ اس طرح انسان اپنے آ پ کے ساتھ کے قائی بنالیتا ہے۔

... جس میں حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی علی عالم مثال میں کتے کی ما تند ہوتی ہے میں رہے میں تصریب مال

اس سنے کہ کہا حریص ہوتا ہے۔

جس میں بے دیائی : یادہ ہوتی ہے اس کی شکل خزیر کی مانٹر ہوتی ہے کیونکہ خزیر میں بے شرمی اور بے دیائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

.. جواللد تعالیٰ کے بندوں کوایڈ او پہنچاتا ہو اور ول دکھاتا ہو واس کی مثال بچھو کی مان دہوتی ہے۔

شاہ عبدالعزیز رحمۃ النہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبر اور ان کے جانشیں ہے۔ وہ خود بھی ہوے محدث تنے اور ان کے شاگر دہمی وقت کے اکابرین ہیں ہے ہے۔ اللہ دب العزت نے ان سے دین کا بہت ذیادہ کام لیا۔ ایک وقت تھا جب پاک و جند ہیں ان کافتوی چلاکرتا تھا۔ دیلی کی جامع مسجد سے چند ہی کلومیٹر کے قاصلے پران کا غدر سراور گھر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر ہیں ایک مسجد چند ہی کلومیٹر کے قاصلے پران کا غدر سراور گھر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر ہیں ایک مسجد

بنائی ہوئی تھی جے دمسجد ہیت "کہتے ہیں۔ تعلیم وقعظم کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اکثر نمازیں وہیں پڑھا کرتے تھے البتہ جمعۃ المبادک کی نماز جامع مبد میں جاکر پڑھا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمالی عطافر مایا تھا۔ان کا چیرہ ایسا منور تھا کہ لوگ و کیمھنے کو ان کو بہت زیادہ حسن و جمالی عطافر مایا تھا۔ان کا چیرہ ایسا منور تھا کہ لوگ و کیمھنے کو ترساکرتے تھے۔عام دنوں میں ان کی تعلیم مصروفیت کی وجہ سے ان سے ملاقات نہ ہوئے تھے۔اللہ جب وہ جمعہ کی نماز کے لئے جاتے تو اس وقت لوگ راستوں میں نہ ہوئے تھے۔ان کا ویدار کیا کرتے تھے۔ان کے خام کا تام فضیح اللہ بین تھا۔وہ معزمت کو جمعہ پڑھانے کے لئے باتے تو اس وقت لوگ راستوں میں معزمت کو جمعہ پڑھانے کے لئے بایا کرتا تھا۔

بھرایک وقت ایبا آیا کہ جب حضرت ش**اہ صاحبؓ جمعہ پڑھنے باز**ار جاتے تو بازارے گزرتے ہوئے اینے چیرے کے اوپر محو کھٹ کی طرح رومال ڈال ليتے۔اب ديمين والوں كو چبره بعى نظرتبين آتا تھا۔ابلوگ ان كے فادم سے كہتے کہ جی ہم تو دیدار سے بھی محروم ہوجاتے ہیں ....خادم اگر پرانے ہوں تو پھر بعض اوقات بِ تَكُلَّفَى بَعِي ہو جاتی ہے ..... چنا ن**چہ ایک دن قصیح** الدین نے موقع یا کرعرض کیا ،حضرت! سارا ہفتہ تو لوگ و ہے ہی انتظار میں رہتے ہیں اور جب آپ جمعہ کے لئے جاتے ہیں تو چیرے ير رومال وال كر ان كو ديدار سے محروم كر ديے ہیں۔حضرت بھی چل رہے تھاوروہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب اس نے بات کی تو شاہ عبدالعزیزؒ نے ابتارو مال اتار کرفضیح الدین کے سر میر کھودیا۔ تھوڑی ہی د ریے بعدوہ غش کھا کر کریڑا۔لوگوں نے اس کوزین سے اٹھایا اور جب اوش آیا تو او چھنے والے نے بوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا بنا ؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی شاہ صاحب نے اپتا رومال میرے مریر ڈالا تو بھے مجرے بازار کے اندر انسان تو تھوڑ نے نظرآ ئے کیکن کتے ، مبلے اور خزیر زیادہ چلتے نظرآ ئے۔ان کی اندر کی شکلیں

اس کوئٹف ٹی معورت میں نظر آ تمکیں۔ بیٹو اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اس پروردگار نے گنا ہوں میں بدیونیس بنائی جس کی وجہ سے ہم آئ آ رام سے محفلوں میں بیٹھ کرزندگی گزارتے ہیں۔

جابل اوراجهل ميسفرق

دنیا کی معمولی کا لذتو سیا چھوٹی ضرورتوں کی خاطر گناہوں کا مرکم ہو جانا بہت نتصان کی بات ہے۔ عام طور پر بندہ یا تو لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے یا ضرورت کی خاطر گناہ کا اورتکاب کرتا ہے۔ احف بن قیس رحمۃ الله علیہ تا بعین میں سے ضرورت کی خاطر گناہ کا اورتکاب کرتا ہے۔ احف بن قیس رحمۃ الله علیہ تا بعین میں سے جیں۔ ایک دفعہ وہ حضرت عرفی نے ان سے پر چھا، بتا وَ، جائل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ،حضرت ؛ جو بندہ اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو جا و گا اس کے جانا کہتے ہیں۔ پیر حضرت عرفی نے فرمایا کہتے ہیں۔ بیر حضرت بضرور بتا ہے۔ حضرت عمر حضات فرمایا ، جو انسان دوسروں کی دنیا کی شاطر اپنی آخر ۔ بناہ کر بیٹھا ہے جہل کہتے ہیں۔

فرمان نبوى مُفْتِينِم كَى قصاحت وبلاغت

جنة الوداع كموقع برني عليه العباؤة والسلام في ارشادفر مايا:

ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسُلِمُونَ مِنْ لَّسَانِهِ وَ يَكِمِ

[مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرےمسلمان سلامتی میں

[ 090

لعن وہ نہ تو کس کو زبان سے تکلیف کینچائے اور نہ بی ہاتھ سے۔ عام طور پر تکلیف تو ہاتھ ہے پہنچائی جاتی ہے لیکن بہال یَدْ کے ساتھ لِسَان کا بھی تذکرہ ہے۔ اور بجیب بات رہے کہ لِسَسانُ کویَدُ پر مقدم کیا گیاہے۔ شارصین حدیث نے یہاں جیب نکات کھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے اس فرمان میں بدی فصاحت و بلاغت ہے۔ لِسَسانُ کوئے ڈیر مقدم کرنے میں بوی مجرائی اور عمق موجود ہے۔ اس کے کہ

ہ اسساگر انسان کسی کو تکوار ہے زخم نگائے تو وہ زخم مندل ہو جاتا ہے لیکن جو زخم زبان ہے دل پرلگایا جاتا ہے وہ مجمی مندل نہیں ہوا کرتا۔

كنابول مع بيخ كامقام

ہارے اس سلوک میں لمی چوڑی تیکوں اور نظی عبادتوں کا اتنا مقام تہیں جتنا مقام کا ہوں سے بیٹے کا ہے۔ اس کو ایک مثال ہے یوں تھے کہ دو بندے ہیں۔ مقام کنا ہوں سے ایک آ وی تو دن رات تہی کا کہی بنا ہوا ہے ، لمی نقلیں ، لمی عبادتیں اور ان میں سے ایک آ وی تو دن رات تہی کا کہی بنا ہوا ہے ، لمی نقلیں ، لمی عبادتیں اور ذکر او کا راور پید جیس کیا کھونیکیاں کر رہا ہے ، گر ساتھ بنی گنا ہوں کا ارتکاب ہمی کر لیتا ہے۔ نہ آ کھی قابو میں آتی ہے اور نہ ذبان قابو میں ۔ کو یا آگر نیکیاں ذیا دو کر رہا ہے تو سمن میں نیادہ کر رہا ہے ۔ اور اس کے بالقائل ایک دوسرا سمالک ہے جو لیے چوڑے درد وظیفے تو جیس کرتا گر کم از کم گنا ہوں سے بچنا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگا پوٹ در دو تا ہے گئی عضو سے کوئی رہنا ہے کہ میرے ہاتھ یا وی ، ول وہ ماغ اور میرے جسم کے کسی بھی عضو سے کوئی

مناه مرزدند ہو۔ ہارے مشاری نے فرمایا کہ گنا ہوں سے بہتے کی کوشش کرنے والا اس لیے چوڑے وظینے کرنے والے سے زیادہ نعیلت رکھتا ہے۔ کیونکہ لیے چوڑے دردوظینے کرنے والا" اوپرے لاالہ اعدرے کالی بلا" کا صدال بن چکا ہوتا ہے۔

علم اوراراد \_\_\_ علم اوراراد م

گناہوں کے ترک کرنے سے اللہ رب العزت کا قرب ذیادہ جلدی نصیب
ہوتا ہے۔ ایک بات یادر کھئے کہ جو تنص اپنے علم اور ادادے ہے گناہ کرنا چھوڑ
دیتا ہے ، اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کال کورد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس
صدیقین میں شامل قرمادیے ہیں۔ ایسے گناہ جو بنای میں ہوجا کیں یا بلاارادہ کے
ہوجا کیں ، وہ بہت جلدی معاف ہوجاتے ہیں۔ البت تقصائ وہ گناہ وہ ہوتا ہے جو
سوج سجھ کر کیا جائے۔ تا ہم جیسے می گناہ سرز د ہوتو ہمیں دریت گی جائے۔ اس لئے
جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو وہ فقلت کی وجہ ہے کرتا ہے اور اس وقت اس کی عقل
بر بردہ برخ چکا ہوتا ہے۔

گناه سے نفرت ایمان کا اثر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

و کُرُهُ اِلَیُکُمُ الْکُفُو والْفُسُوق وَالْعِصْیَانَ (العجرات: )

[ اورنفرت ڈال دی تمیارے دل ش کفر کناه اورنا فرمانی کی ]

تو جتنا ڈیاد والیمان ہو جتا جائے گا آئی ہی فتق و فجو رے کراہت ہو حتی جائے گی ۔ اگر کناہ کر چینے گا تو اس لئے کہاس وقت اس کے اوپر خفات کا پروہ پڑ کیا ہو گا۔ اس لئے مؤمن جب فلیده حال کی دید سے کناہ کر چینمتا ہے تو کرنے کے بعداس

کے ول کو یو او مکا در تدامت ہوتی ہے، پھروہ جیشہائے آپ کوکوستار بہتا ہے کہ او ہو! میں کیا کر بیٹا۔ گناہ کرنے سے پہلے خفات کا پردہ تھا اور کرتے بی اپنی اصلیت سامنة جاتى ہاورو وافسوس كرتا ہے كہ جھے تو ايبانيس كرنا جا ہے تھا۔ اور يا در كھيں کے مناہ کے بعد عدامت محسوس کرنا اور ول کے اعدر ہوجداور بے قراری محسوس کرنا اس بات کی ولیل ہے کہ اس بندے کے اعدر ایمان سلامت ہے۔ ایک وانا کا قول ہے کہ لیکی تو ہر کس وٹا کس کر لیتا ہے، جوانم واقو وہ ہے جو گناہ کرتا چھوڑ دے۔اور جو آدمی من جابی چیوز کررب جابی زعر کی افتیار کرنا جاہے اے جاہے کہ وہ اپنی زند کی کے ایام کو گنا ہوں سے قالی کر لے۔اس کے لئے وہ گنا ہول سے بیخے کی كوشش كرے۔وہ اس كوشش كے باوجود كتا ہوں كا ارتكاب كر بينے كا۔ چر جب روزانه بیجنے کی کوشش کرتار ہے گا تو پہلے کی نسبت دن میں کم گنا ہ کرے گا۔ بھرا مکلے دن اس سے بھی کم گناہ کرے گا۔ چرایک دن ایبا بھی آتا ہے کہ اس کا پورا دن من ہوں کے بغیر گزر جاتا ہے۔ پیرای طرح الگا دن گزرتا ہے۔ پیروفت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کتا ہوں ہے محفوظ فر ماکرائی زعر کی عطا کرویتے ہیں کہ انسان مناہوں کی دلدل سے فی لکا ہے۔امام ربانی مجدو الف ٹائی نے اسے مکتوبات میں لکھا کہ اس امت میں ایسے صدیقین گزرے ہیں کہ جن کے گناہ لکھتے والے فرشتوں کوہیں ہیں سال تک تناہ لکھے کا کوئی موقع بی ہیں طا۔ بیارے دل کی مجی اكستز پاور تمنا مونى جا بيكا اسا لك الميس بحى الى كى اور كى زىركى تعيب فرماوے\_( آپین)

ترک معصبت اعمال طاعات پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ ایک بنیادی نقطرہ بن میں بٹھانا تھا کہ ترک معصبت پر محنت زیادہ کریں ، اس لئے کہ یہ اعمال طاعات پر فضیلت رکھتی ہے۔

#### A SESSECON PLAN

مناه سے بھی بری جارباتیں

کناه بہت براہوتا ہے کیکن جاریا تھی گناہ ہے بھی زیادہ بری ہیں۔ ۱۔۔۔۔۔ گناہ کو بلکا سجھتا: اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تواسے جا ہے کہ وہ گناہ کوگناہ تو سمجھ اس گناہ کو ہلکا سجھتا، گناہ ہے بھی زیادہ براکام ہے۔ معدم مارک کی خوش میں تاریخہ عدم کہتے ہیں۔

اس کے لئے یہ بات کی ۔اب وہ جو بید کہ دہی ہیں ، ویکھا ، یس نے اسے جلانے کے لئے یہ بات کی ۔اب وہ جو بید کہ دہی ہے کہ یس نے اسے جلانے کے لئے یہ بات کی ۔اب وہ جو بید کہ دہی ہے کہ یس نے اسے جلانے کے لئے یہ بات کی ہے ، تو یہ گناہ پر خوش ہونے والی بات کی ہے ، تو یہ گناہ پر خوش ہونے والی بات کی ہے ۔یا آگر کسی محمناہ کا واستہ کھل جائے تو خوش ہو کہ اب میرے لئے گناہ کرتا آسان بن محمنا ہے ۔ یہ محمد گناہ کرتا آسان بن محمد ہے ۔ یہ محمد گناہ کرتا آسان بن محمد ہے ۔ یہ محمد گناہ کرتا آسان

۳.....گناه براصرار کرنا: ایک گناه کو بار بارکرنا بھی بہت برا کام ہے۔ ۳..... گناه بر فخر کرنا: گناه براتر انا اور فخر کرنا بھی گناه کرنے سے برا کام ہے۔

# عمنا و ببره می*ں دس خرابیا*ں

ابواللیٹ سمرفندی دحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الفافلین میں فر ماتے ہیں کہ ہرکبیرہ کنا ہ کے اعدر دس باتیں ہوتی ہیں۔

ا).....اس مخض ہے اللہ تعالیٰ تاراض ہوتے ہیں۔ جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اینے مالک کو تاراض کرتا ہے۔

م ).....و و شیطان کوخوش کرتا ہے ۔ کیونکہ گناہ کے صدور سے دشمن شیطان خوش ہوتا ہے۔

٣).....وه جُبُمْ كِتْرِيبِ بِوجِا تا ہے۔۔۔

۴).... ووجنت معدور ہوجا تا ہے۔

۵).....وہ اینے نفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ کویا اس نے اس کوآگ میں یرنے کے قابل بنادیا۔

۲) .... وہ اینے نفس کو تا یا ک کر لیتا ہے ۔ ہر گناہ باطنی نجاست کی ما تند ہے۔جس طرح ظاہری شجاست یانی سے دھلتی ہے ، اس طرح ممنا ہوں کی نجاست توب سے دھلتی ہے۔

ے) .... وہ اپنی محرانی پر مامور فرشتون کو تکلیف کہنجاتا ہے۔وہ محرانی کرتے ہیں اور به تکلیف بہنجا تاہے۔

۸)....وه ني عليه الصلاة والسلام كوقبر ميارك مين ممكنين كرتا ب\_فرمات بين كه بمار اعمال تي عليه الصلوة والسلام كوي بيات جات بين تو نبي عليه الصلوة والسلام جب ائے امتی کے گناہ دیکھتے ہیں تو محبوب علیہ السلام کوئم بہنچا ہے۔ 9).....و و باتی مخلوق کے ساتھ مجمی خیانت کرتا ہے۔اس کئے کہ ممناہ کے صدور سے

الله رب العزب کی اتر نے والی بر کتیں بیا اوقات دک جاتی ہیں۔اس طرح د دسری مخلوق بھی محروم رہ جاتی ہے۔مثلاً بارشیں رک جاتی ہیں تو یاتی مخلوق بھی

اس سے متاثر ہوتی ہے۔

۱۰) . انسان جہال گناہ کرتا ہے، وہ زمین کے اس کلڑے کو قیامت کے دن کے لئے اپنے خلاف گواہ بنالیتا ہے۔

آج كل ويلر يوكيمرون كا زمانه ب\_دكا عرارون في بعى الى حفاظت كيلية وڈیو کیمرے لگا دیئے ہیں۔ کارخانوں میں بھی وڈیو کیمرے لگ گئے ہیں تا کہ چوری کا خطرہ نہ رہے۔اگر کوئی ڈاکہ مار کر چلا جائے تو اس کی بوری قلم آٹومیٹ کلی بن رہی ہوتی ہے، پھراس سے چورکو پکڑنا آسان ہوجاتا ہے۔جس طرح بیروڈ یو کیمرے حفاظت كيليّ لكائے محتے بين اور آج چوركو پكڑتا آسان موكيا ہے، اى طرح الله رب العزبة كى زمين كا ہر فكڑا ہمى و ڈيو كيمر ہ بن كر گناہ كے اس منظر كو محفوظ كر ليتا ہے۔

ارشادِ بارى تعاتى ہے:

يَوْمَنِذٍ ثُحَدِّتُ آخُهَارَهَاهِ إِنَّ رَبُّكَ اَوْطَى لَهَا٥ (الزازال:٥٠٪) [اس دن كهدو \_ كَى وه (زيمن) الني بالتي «اس واسط كه تير \_ دب نے تحم بيجاس كو ]

#### معرفت بجرى بات

ایک بیب یات یہ کدانمان کی مرتبہ کنا ہوں کا اداکاب کرتا ہے ال کے اور این ایک بیروا ہے آپ کو بڑا سالک بی حدا ہا ہوتا ہے ۔ انمان کی حالت تو یہ ہے کہ اے دومروں کے بارے بی کناہ کا شک ہوجائے تو وہ ان سے نفرت کرنی شروع کر ریتا ہے اور اپنے عیوں کا بیتین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فی شرف الدین کی متیری دھ الفظیر نے ایک بجب معرفت بحری بات کسی ۔ فی شرف الدین کی متیری دھ الفظیر نے ایک بجب معرفت بحری بات کسی ۔ وہ فر باتے ہیں کہ دومروں کی نظر میں اپنے آپ کو گراویتا بڑا آسان کام ہے اور اپنی نظر میں اپنے آپ کو گراویتا بڑا آسان کام ہے اور اپنی دوست جو فرض کی بابندی بھی تین کہ کی مترف اب بہت اپنے وہ فواب میں کسی بزرگ شکل کو دکھ لیتے ہیں تو دہ ای پر مست پھر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ کی دعفرت! جھے خواب بہت اپنے ہیں۔ یا در کھیں کہ جو خواب بہت اپنے آپ دو ای پر مست پھر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ کی دعفرت! جھے خواب بہت اپنے آپ دو ای پر مست پھر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ کی دعفرت! جھے خواب بہت اپنے آپ دو ای پر مست پھر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ کی دعفرت! جھے خواب بہت اپنے آپ دو ای پر مست پھر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ کی دعفرت! جھے خواب بہت اپنے آپ رہ یا یہ بر سے یا در کھیں کہ جو خوابوں کے شیم اور سے بیات وہ بہتے ہیں دو ہیں خسارے میں دینے میں یا در کھیں کہ جو خوابوں کے شیم اور سے جن ہیں دو میں میں خواب بہت اپنے میں یا در کھیں کہ جو خوابوں کے شیم اور سے جن ہیں دو میں میں دینے ہیں۔ یا در کھیں کہ جو خوابوں کے شیم اور سے جن ہیں دو میں میں دینے میں دینے ہیں۔ یا در کھیں کہ جو خوابوں کے شیم اور کیا ہے اور ای میں کے دیں دو ہو جو ابوں کے شیم اور کھیں کے دیا دیا ہو کہ اور کا کھی کیا کہ کو دیا ہوں کے دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کا کھی کی دو خوابوں کے دو خوابوں کے خوابوں کے دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کی دو خوابوں کے خوابوں کے خوابوں کے دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کہ کی دو خوابوں کے دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کی دو خوابوں کے دو خوابوں کے دیا ہو کی دو کو دیا ہو کہ کی دو خوابوں کے دیا ہو کہ کو دیا ہو کو دیا ہو کہ کی دو خوابوں کے دیا ہو کہ کی دو خوابوں کی دو کر کھی کے دیا ہو کی کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کو دیا ہو کہ کی دو خوابوں کی دو کر کے دیا ہو کی کو دیا ہو کر کی دو کر کی کو دو کر کی دو کر کی دو کر کے دو کر کر

كنهكا راللدى نظرت كرجاتاب

بہارے مشارکے نے کہا کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی نگاموں سے کرجاتا ہے اور اللہ تعالی اس سے اعمال کی تو فیل چین لیتے ہیں۔ اور سب سے میلے جواتو فیل جینے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کورات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت میلے جواتو فیل چینے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کورات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت

ے کرام کردیت ہیں۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ کی مرتبہ ہندہ تبجد میں افعقا بھی ہے المین ابھی ہیں ہے المین اس کی وعالاں میں کوئی حلاوت ہیں ہوتی۔ بلکہ دعا یا تھے کواس کا دل ہی ہیں کرتا ، دعا میں طبیعت چل ہیں دی ہوتی بلکہ دہ جائے ہیں ہوتی بلکہ دہ جائے ہیں دی ہوتی بلکہ دہ جائے ہیں دی جاتی ہوتی بلکہ دہ جاتا ہے۔ ایک فیصرت کے گاہوں کی وجہ سے ہندہ رات کی حمادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک فیصرت ایمی جس ہوتی ہے ہیں آباادر عرض کیا ، حضرت! جھے تبجد کی تو فیق نبین ہوتی ۔ فر بایا ، اے دوست! تواہد دن کے اعمال درست کر لے اللہ تعالی کی توفیق مطافر ہادی گے۔

ايمان عے محروم كروينے والے كناه

جارے مشارکنے نے لکھا ہے کہ جارا مشاہرہ اور تجربہ ہے کہ تین ممنا ہوں کے ارتخاب کہ تین ممنا ہوں کے ارتخاب کے اس کا ظامت ہے ۔ اس کی افاظ سے بید ممناہ بہت خطرناک ہیں۔ ممناہ بہت خطرناک ہیں۔

ا)..... احكام شريعت كويو جمه مجمينا:

احكام شركون و بوج كمنااوران احكام كول كى تابل تهمناموت كودت و وه ايمان كى سلب بون كا ياعث بن جاتا ب مثال كى طور برعورت ب قو وه برد كو بوج يحد آج كل اكثر بدسنا جاتا ب كرآج كورت كرم د ب قور المرب المرب مشكل ب مير كا اكثر بدسنا جاتا ب كرآج كورا في المرب المرب المرب مشكل ب مير كا دوست الكركونان بوج التي قوات آب كوانها رضرور محك مكونكم كناه كرنا اور يحر المرب الكركونان بوج التي توات المرب بدئ ما اور يحر المرب المركونات بوج التي توات كرنا كرنا بهت بوئ ما اقد يحر كا المرب المرب

اکی آدی کوموت کے وقت کلے پڑھنے کی تلقین کی می اس نے جواب میں کیا ، میں جیس پڑھتا اور اس وقت اس کی روح نکل می ۔ اس پر اس کے قریب کے سی عالم کوتشویش لائل مونی اوراس نے اس کے اہل خانہ سے بدچھا کراس کی زیرگی کا کوئی ایرائل تو بتاؤ کہ جس کا بیدویال بیوا کہ بیکلہ بھی نہ پڑھ سکا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ بیطبع ست اور کا ہل تھا۔ اس کی حالت بیقی کراس کو جب بھی شمسل جنابت کی طرورت یوتی تقی کو کہتا تھا کہ بی اسرائیل کے ہاں تو شمسل جنابت کو بوجے بھتا تھا۔ اس کناه اسلام بیس بیا ایک نیا تھم آگیا ہے۔ کویا کہ وہ شمسل جنابت کو بوجے بھتا تھا۔ اس کناه کی وجہ سے اس کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم کردیا گیا۔

#### r).... سوءِ خَاتِمْ كَادُّر نِهُ وَيَا:

دوسری بات بہے کہ جس بندے کودل کی موت کے وقت سوء خاتمہ کا بھی ڈر
شدرہ اس کی دجہ ہے بھی انسان آخری دفت کی کلہ ہے بحردم ہوجا تا ہے۔ بندہ
جتنا بھی نیک بنتی اور پر بیز گار کیوں شہو اس کے دل میں بیڈ دضرور دبنا چاہیے کہ
پتہ نہیں موت سے پہلے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اس بات سے ڈرتا اور کا نیتا
رہے۔ادشاد باری تعالی ہے:

فَلاَ يُاْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقُوَمُ الْمُحْسِرُ وَنَ. (الاعراف: ۹۹)

[ سویے ڈرٹیس ہوتے اللہ کے داؤے گرگھائے میں پڑنے والے ]

تومؤمن بھی اللہ دب العزت کی تہ ہیرے بے خوف ٹیس ہوسکتا۔ وہ ساری عمر
ڈرتے کا نیجے گزار تاہے کہ پیتے تیس میراکیا ہے گا۔

## ٣)... يعمي اسلام يرشكرا داندكريا:

اگرانسان تعمیت اسلام پرشکراداندکر ہے تواس کی وجہ ہے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ای لئے وضوکر تے وقت شروع میں بسم اللہ کے بعد بید عابر جھتے ہیں:

ٱلإشلام حَقٌّ وَالْكُفُرُ بَاطِلٌ

صدیت پاک میں بھی صحیح وشام پڑھنے کے لئے ایک دعا سکھائی گئے ہے: رضینت باللّه رَبّا رَبّا رَبّا رَبّا وَ بِالْاِسْلام دِیْنًا وَ بِمُحَمَّد نَبِيًّا و میں اللہ کورب مائے پر، اسلام کودین مائے پر اور محمد مَثْنَیْنَا مِ کونی مائے پر راضی ہوں ]

سحویا ہم اپنے ول میں بیسوجا کریں کہ الحمد لللہ ہم اس بات پرخوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فر مائی۔

گناه کی سزا کی تین صورتیں

بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ویا ل بھی اس پرضرور پڑتا ہے ..... توجہ فرما ہے گا . . ...علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سزا تین طرح ہے گئی ہے۔

(۱) ایک کو تکیر کتے ہیں۔ یعنی گناہ کیاا درادھر کوئی مصیبت پڑا تئی۔ کی لوگوں
کے ساتھ الیہ ہوتا ہے۔ ایک آ دمی میرے پاس آ کر کہنے لگا ، حضرت! ہیں نے تجرب
کیا ہے کہ جب ہیں کسی کا دل دکھا تا ہوں تو کوئی نہ کوئی میر انقصان ہوجا تا ہے۔ اب
وہ کسی کا دل دکھانے ہے بہت گھیرا تا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے عظم کی نافر مانی کا اُڑ
دنیا ہیں ضرور دیکھتا ہے۔ بھی کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور بھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے
ماختوں کو اس کا نافر مان بناویتے ہیں۔ مثلاً ہوی ہٹ دھم اور ضدی بل جاتی ہے جو
گھر کے سکون کی نتابی کا باعث بنتی ہے یا بھر اولا دہیں ہے کوئی ایسا بن جاتا ہے جو
اے موٹے موٹے آنسوؤں سے دلاتا ہے۔ بیاس گناہ کی نقذ سزائل رہی ہوتی

(۷) ..... بھی بھی گناہ کی سزا ملنے میں ''تاخیر'' ہوجاتی ہے۔ تاخیر سے کیا مراد ہے ؟اس کا مطلب یہ ہے کہ انشد تعالی اس کوفوری طور پر سز انہیں دیتے بلکہ پچھہ در کے بعد سزار ہے ہیں۔انسان گناہ تو جوانی میں کرتا ہے اور سرّ ابڑھا ہے میں ملتی ہے اور بڑھا ہے کی سزا بڑی عبر تاک ہوا کرتی ہے۔ فرض کریں کہ بڑھا ہے ہیں ہوی تافر مان بن جائے اوراس وقت اولا وجوان ہو تکی ہواور و واولا و بال کا ساتھ و بنے والی ہوتو ہو ہوڑھ کی کو بٹا بھی نہیں سکے گا۔ یا بڑھا ہے میں کو بٹا بھی نہیں سکے گا۔ یا بڑھا ہے میں کوئی الی بناری لگا وی کہ دوسروں کا مختاج ہوگیا۔ اس صورت ہی بھی بندہ سز المحکت و ہوگیا۔ اس صورت ہی بھی بندہ سز المحکت و ہوگیا۔ اس صورت ہی بھی بندہ سز المحکت و ہوگیا۔ اس صورت ہی بھی بندہ سز المحکت و ہوگیا۔ اس صورت ہی بھی بندہ سز المحکت و ہوگئت و ہو ہو ایک صاحب اس عاجز کے پاس آکر کہنے گے، حضرت ایش گناہ بھی کوئی نہیں کرتا لیکن بڑی پریٹائی رہتی ہے۔ ہی نے کہا، آپ جھے یہ بٹائیں کہ آپ نے کہا ہوں سے بھی تو بہر لی ہے یا کہا تا ہوں سے بھی تو بہر لی ہے یا کہوں سے بھی تو بہر لی ہے یا کہوں سے بھی تو بہر کی اس سے بھی تو بہر کی ہوں ہے کہوں اس کے کہ جن سے الفریق کی بھی سے بھی تو بہر کی کی ہے۔ ہی تا میں تو کھے ہوں سے بھی تو بہر کی کی ہو بہر کی کی خراب اس کی وجہ سے الفریق کی میں سے کہا ہوں گئاہ تا مدا محال میں تو کھے ہوں ہے کہ دوران کی وجہ سے الفریق کی میں سے کہا ہوں گناہ تا مدا محال میں تو کھے ہوں ہو سے بیں اوران کی وجہ سے الفریق کی طرف سے سز آت سکتی ہے۔

حفرت جنید بغدادی رقمۃ اللہ علیہ کا ایک مریدان کے ساتھ جارہا تھا۔ اس نے
ایک بے ریش میسائی اڑکے کو دیکھا تو حفرت سے بوچھنے لگا ، حفرت اللہ ایس چیروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کی بات سے حضرت بجھ کئے کہ اس نے
شہوت کی نظر سے اس کو دیکھا ہے۔ حضرت نے اے قرمایا کہ تو بہ کر دیکو کہ تم نے
اسے بری نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا ، تی نہیں ، میں تو ویسے ہی بوچورہا
اسے بری نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا ، تی نہیں ، میں تو ویسے ہی بوچورہا
بول ۔ چنا نچاس نے تو بہ نے کی اور نتیج یہ نظا کہ وہ حافظ قرآن تھا ، اس گناه کی توست
کی وجہ ہے جس سال بعد قرآن پاک کے حفظ کے توریعے وہ موگیا۔ یعنی وہ قرآن
کی وجہ ہے جس سال بعد قرآن پاک کے حفظ کے توریعے وہ موگیا۔ یعنی وہ قرآن

(٣) ..... بهى الله تعالى كى طرف سے "خفيد تديير" بهوتى ہے۔خفيد تدبير بدبوتى ہے كالله تعالى كى طرح مار ت كالله تعالى كى طرح مالله تعالى كا بوجوداس كونعتيں وية ريتے بين تاكه بداجي طرح ال نعمتوں كواستعالى كركے عاقل بوجائے اور پير آخرت كى بوى مزا كامستحق بن

جائے۔اس لئے یا در کھئے کہ جب انسان گناہ کررہا ہواورا پے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی دیکھر ہا ہوتو یہ بہت ڈرنے کی بات ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَاأُوْتُوْااَ خَذْنَهُمْ بَغْتَةً. (الالعام: ٣٣)

[ پھر جب وہ بھول مجے جوان کونعیمت کی گئی ،ہم نے ان کے لئے ہر چیز کے درواز سے کھول دیے جوان کونعیں ،ہم نے ان کے اور میں ،ہم نے ان کے درواز سے کھول دیے جی کہو و خوش ہو مجے جوان کونعیں کی تھیں ،ہم نے ان کواجا تک اپنی پکڑھیں لیا ]

کی مرتبدانسان اس کومزائے سائی نیمن اور پیسب سے بیڈی سزا ہوتی ہے اور بندے کومسوں بی نیس ہوتا۔

نی امرائیل کا ایک عالم کی گناہ یل طوث ہو گیا۔ وہ ڈرتار ہاکہ ہیں اس گناہ کا وہال نہ آپرے کے جو مدیت گیا۔ ایک مرتبہ اس نے دعا ما گئے ہوئے بدعا ما گئی، اے اللہ اقد اللہ اور آو بھی پرائی تمام المنس سما مت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ اے ایک مربا ہوں اور آو بھی پرائی تمام المنس سما مت رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ اے ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کون کا تھے ہے لیا گئی ہیں۔ وہ جران ہو کر کہنے لگا، اے اللہ اللہ اللہ کون کا تھے ہے لیا گئی ہے؟ قرمایا گیا کہ آبہ فور کرکہ جس ون کا ، اے اللہ اللہ کون کا تھے ہاں دن ہے ہم نے بچھے رامت تبجد کے دقت رونے کی لذت ہی رامت تبجد کے دقت رونے کی لذت ہی رامت تبجد کے دقت رونے کی افران اللہ تعالیٰ مرتکب ہو ہو ہو اس اس مواکہ واقعی جب سے گناہ کا مرتکب ہو اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ نے بھے ہے دامت کی لذت جھین کی تمی ہے اللہ تعالیٰ ان تی اللہ تعالیٰ مورت میں گنا ہوں کی سرا ضرور دیتے ہیں۔ ای لئے تیوں میں ہے کئی ہے واللہ تعالیٰ ان کے مورت میں گنا ہوں کی سرا ضرور دیتے ہیں۔ ای لئے کہا۔

# عدل و افعاف فقط حشر بر موقوف تهين

ذندگی خود بھی گتاہوں کی سزا دیتی ہے

حیرکام بے فائندہ ہوتے ہیں

چھکام بے فائدہ ہوتے ہیں۔

ا) ....انسان بدشجے كەمىر دل مى الله كامېت خوف ہے مرود كنا مول سے نه يكاتوية فوف في قائده ب

۲)....جوانسان بر کے کہ جھے اللہ تعالی سے بری امیدیں میں محروہ عمل کرنے کی كوشش ندكرے تو بياميد بھى بے قائدہ ہے۔ اس كے عمل كى كوشش ضرور

٣).....آ دی اللہ تعالیٰ ہے دعا تو مائے گراللہ تعالیٰ ہے حسن ظن نہ ہوتو وہ دعا بھی ب قائده ہے۔ کی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو اللہ تعالی سنتا ہی جیس ۔ جب حسن ظن بن جير موكاتو يحرد عاكيا قدل موكى \_

۳)..... عرامت کے بغیر استغفار بے فائد و ہو تی ہے۔

۵)....اصلاح باطن کے بغیرظا ہرنے قائدہ ہوتا ہے....اور

٢).... اخلاص كے بغير عمل بے قائمہ و تاہے۔

توبة نصوح كے لئے جاركام

انسان کوچاہیے کہ وواسیے تمام گنا ہوں ہے توبہ کرے ۔.... توبہ کیے کرے؟ ذرا توجہ ہے سنئے ،اہم بات ہے۔

ان پردل میں تاوم اور شرمسار ہواور کے ہوں ان پرول میں تاوم اور شرمسار ہواور ان میں تاوم اور شرمسار ہواور آئنده گناه نه کرنے کااراده ہو۔

المراسد فيردوسراكام بيكر الكروواية ولكوحمداوركين ساخال كرالي كوكله

جب گناہ سے توبہ کرر ہا ہواور سینہ کینے ہے بھر اہوا ہوتو وہ توبہ بھلا کیا فائدہ وے گی۔ لبذااس کے دل میں مؤمن کے بارے میں انتقام ، نفرت اور دستنی ندر ہے وہ سب کواللہ کے لئے معاف کروے۔ایک مرتبہ تی علیدالصلوٰ ق والسلام نے ایک سحانی ﷺ کوآتے ویکھا تو فرمایا کہ وہ جنتی آرہا ہے، جنتی آرہا ہے۔ سننے والے بہت جران ہوئے ۔ حتیٰ کہ ایک صاحب کے ول میں خیال آیا کہ میں پیت تو كرول كراس كاكون ساخاص عمل ہے كداس كے لئے جنت كى بشارت دى كئى ہے۔ چنانچہ وہ اسے کہنے لگے ممرا جی جاہتا ہے گئے میں تین دن آپ کے کمر مہمان ہو۔انہوں نے کہا، جی ضرور تشریف لائیٹے۔وہ ان کے گھر پہنچ سمجے۔ انہوں نے تین دن تک اس کو دیکھا تکران کوکوئی خاص عمل نظرنہ آیا۔ جس طرح باتی لوگ تہجد اور دیگر نوافل پڑھتے تھے ای طرح وہ بھی پڑھتے ۔ان کو کوئی انو كلى بات تظرف أكى تين دن كے بعد انہوں نے يو جما ، بھى ايس نے نى عليه الصلوة والسلام كى زبان مبارك سے آب كے بارے ميں بدالفاظ سے تھے اور ای لئے میں آپ کے ہاں مہمان بنا کہ جھے آپ کے اندروہ خاص عمل نظر آئے جس کی وجہ ہے آپ کو جنت کی بٹارت دی گئی ہے لیکن مجھے تو آپ میں کوئی امیا ممل نظر نہیں آیا ، اگر کوئی ہے تو آپ خود ہی بتا دیں ۔ انہوں نے قر مایا کہ میرا اورتو کوئی خاص عل نہیں ہے البتدیہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پرسونے کے لئے لیٹنا ہوں تو میں اسنے ول میں ایمان والوں کے بارے میں یائے جائے والعضدا وركينكواللدك ليختم كرويتا بون.

[اور (اے پروردگار!) ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہراس بندے کو

ہم روز اندرات کوعشاء کے وقت کمڑے ہو کرتماز میں اللہ تعالی سے ہاتھ باندھ كروعد وكرتے بيں اور دن يكرائي لوكوں كے ساتھ كرارد ہے ہوتے بيں -اس کا مطلب بہبیں کداب ان ہے کوئی تعلق بی بیس رے گا جا ہے رشنہ داری بی ہو، نہیں، بلکهاس کے ساتھ دوئی فتم کروے لین دین کامعالمہ تو ہرایک کے ساتھ کرنا ى مونا ہے، وہ تو كافرول كے ساتھ بھى كرتے ہيں۔ كرايك ہونا ہے دوى كاتعلق، قلب كاتعلق، وه تو زلے ، اور بيمطلب بحي جيس كداب اس كوملام بحى بحي جيس كرنا، نہیں بلکہ جواصول شریعت نے بنادیئے ہیں ان کی حدود میں رہیں اور دل کی محبت کا جو تعلق تھا اس کوختم کرلیں اور پر بیز گا راو کوں ہے دوئتی رکھیں ۔اگر پھر بھی بد کار لوكوں كے ساتھ محبت رہے كى تو يكر توبي تيول تيس بوكى اور دولوك بحركتا ہون ش طوث كردي ك\_اس كى مثال ايسے الى جيسے كوئى كندى نالى بن يرا موتواس كے اويروي يانى ۋالنے سے پچونيس مونا۔اس كونانى سے تكال كرياك يانى ميں ۋاليس تو مجروه صاف ہوگا۔ای طرح ہم اگراینے ول کو یاک کرنا جا ہے ہیں تو فائل و فاجر لوكوں كى كندى نانى سے اينے آپ كو بيانا بڑے گا۔ پر اگراس براللہ كے ذكر كے چند قطرے پڑجا کمیں کے توبیدل یاک اور صاف ہوجائے گا۔

میں باہے کہ ہم اپنے قول کا پاس کریں جو ہم روزاندا ہے پروردگار کے سامنے کہ دے ہوتے ہیں۔

﴿ .... اس كے بعد چوتھا كام يہ كرے كہ موت كى تيارى شى لگ جائے۔ جس بندے نے يہ جاركام كر لئے ، وہ بحد كيا كہ اللہ تعالى نے بجھے بھی تو بہ العصوح كى تو فيق عطا فرمادى ہے۔

توبة نصوح كے جارا نعامات

جب بندہ توبہ نصوح کر لیتا ہے تو اس کے جواب میں القد تعالیٰ بھی جار کام کر دیتے ہیں:

ا).....انندنعانی اس بندے ہے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث یا ک بیس قرمایا محیا:

ٱلتَّاتِبُ حَبِيْبُ اللَّه

[ گناہوں نے تو بہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے] ۲).....اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح مثابتے ہیں کہ جیسے اس نے بھی ممتاہ کئے بی نہیں تھے۔

اَلْنَائِبُ مِنَ اللَّنَّبِ كَمَنَ الْأَذَبِ كَمَنَ الْأَذَبِ كَمَنَ الْأَذَبِ لَهُ [ كنابول ت توبدكر في والا اليابوج الاعب كرجياس في محمى كوئى كناه كيا عن بيل]

چونکہ وہ اللہ تعالی کے سامنے کچی توبہ کر لیتا ہے اس لئے اللہ تعالی کی مدداور نصرت اس کے ساتھ شال ہوجاتی ہے اور اللہ تعالی اس بندے کوآئے تندہ شیطان کے فریب اور جنکنڈول سے بچالیتے ہیں۔

اِنْ عِبَادِی لَیسَ لَکَ علیهِم سُلُطَنْ (الحجو: ٢٣)

[اےمردود! جومے بندے بول کے ان پر تیراکوئی بس نیس چل سکا]

اس کا کیا مطلب؟ .....کیاوہ قرشتہ بن گیا؟ کیا اس سے کوئی گناہ صادر بی نیس بوسکتا؟ نیس بیس بیس سے کوئی گناہ صادر بی نیس بوسکتا؟ نیس بیس بیس اس کا مطلب ہے کہ اب بھی اس سے کوئی ایسا گناہ تو بوسکتا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تقائی کی نگاہوں سے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تقائی کی نگاہوں سے کہ جائے یا اسے اللہ کے در بار سے دھنکار دیا جائے تیا ہوئی بھی تو فورانس سے کوئی چھوٹی موٹی خطاہوئی بھی تو فورانس سے تو بہر

کےمعافی ما تک لے گا۔

۳)...ا بے بندے کو اللہ تعالی اس کی موت سے پہلے فرشنوں کو بھیج کر اس کے اجھے انجام کی خوشخری سنادیتے ہیں۔

تَتَمَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلِيْكَةُ ءَالَا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَ أَبُشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوعَدُوْنَ. (خم السجدة: ٠٠٠)

[ان يرفرشة الرق بيل كمتم مت درواور نفم كهاؤ اورخوشخرى سنواس ببشت كى جس كاتم سه وعدو تفا]

التدرب العزبة بميل بحى بيعمت عطافر ماوس

میرے دوستو! توبہ کرتے رہے کرتے رہے ۔ حتیٰ کہ اتی بار توبہ کیجئے کہ شیطان تھک جائے اور میہ کے کہ شیطان تھک جائے اور میہ کے کہ بیریما بندہ ہے کہ بیل بار بار محت کرکے گناہ کر داتا ہوں اور میہ کر کے سب پر پائی ہمیرد بتا ہے۔ یہ بھی یا در کھیں کہ انسان اپنا المال پر بھروسہ نہ کہ دست پر بھروسہ کرے۔

# ایک شرایی کی بخشش کا واقعه

ایک مرتبہ سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ ہوئے جوئے تھے۔ان کوخواب میں کی
ہزرگ کی زیارت ہوگی اور قرمایا گیا کہ تمہارے پڑوی کا جنازہ تیارے ہم جاکراس کا
جنازہ پڑھو۔سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ جانے تھے کہ ان کا پڑوی بڑا ترانی بندہ تھا۔
جنازہ پڑھو۔سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ جانے تھے کہ ان کا پڑوی بڑا ترانی بندہ تھا۔
اب وہ اٹھ تو بیٹے لیکن بڑے جران تھے کہ اس پڑوی کے بارے میں جھے خواب
میں فرمایا گیا کہ جاکاس کی تماز جنازہ پڑھ کے آ کے پیران کے ول میں خیال آیا کہ
ہوسکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ چنا نچے انہوں نے اس کے اٹل خانہ سے پچھوایا کہ
اس کوموت کس حال میں آئی۔انہوں نے جواب دیا کہ بیا کیہ عافل میا بندہ تھا لیکن

موت کے وفت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بیاللہ تعالی سے بول فریا وکرد ہاتھا: ''اے دنیا و آخرت کے مالک!اس فض پردم فرماجس کے پاس نہ دنیا ہے نمآخرت ہے۔''

اس عاجزی کے صدیقے اللہ تعالی نے موت کے وقت اس کے محتابوں کو معافقہ معاف اللہ

بادشاه كى پيڪش اوراس كاجواب

ایک بادشاہ نے ایک عالم ہے کہا گہ آپ بہت دورر ہے ہیں، جھے آپ ہے بری موبت ہے، آپ آکس اور میرے پاس آکر رہیں .....اگر آج کل کے کی بندے کو بادشاہ دعوت دیتا تو وہ سرکے بل جل کر جاتا ہے ن وہ اللہ والے تھے بندے کو بادشاہ رعوت دیتا تو وہ سرکے بل جل کر جاتا ہے وہ اللہ والے تھے .... جب انہیں سے پیغام ملاتو وہ آئے اور انہوں نے باوشاہ سے بحر در باریس کہا، "بادشاہ سلامت! آگر ش آپ کے باس آکر رہوں اور آپ کی کوئی باعدی مواور آپ کی کوئی باعدی مرتکب ہور بابوں تو آپ کارویہ کیا ہوگا؟"

بادشاه بدسنة بى تخت غضب تاك بوااور كبني لگاء

''کیا تو ایباانسان ہے؟ تیری بیکسی جرائت ہے کہ تو میرے ہاں آئے اور پھر یہاں جرام کاری کامر تکب ہو۔''

جب بادشاه خوب غضب ناك بوكيا توه عالم كني لكه

"بادشاہ سلامت! ابھی تو میں اس گناہ کامر تکب بی تبیں ہوا اور آپ جھے پر ابھی سے خضب ناک ہو گئے ، تو میں اس کر بیم کا در چھوڑ کر آپ کے در پر کیسے آئیں جو گناہ کرتے ہوئے و کیے کر بھی جھے پر خضب ناک ٹیس ہوتا" ".....سیجان اللہ

# ایک گفن چور کی تچی تو به کا دا قعه

فقیبد ابداللیث سمرقدی رحمة الشطید نے حبیدالفافلین ش ایک واقد لکھا ہے۔
فرمات ہیں کہ ایک مرحبہ حضرت عمر طف تی علیہ العسلوة والسلام کی خدمت ش ماضری کے لئے آئے تو راستے ش انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار وقظار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر طف کا دل پہنچ میا ۔ انہوں نے بوجھا، اے نوجوان ایک اوو جوان ایک اور ای اور ایک اور ایک اور ایک ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوگیا ہوں،
بوجھا، اے نوجوان ایکیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، ش ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہوگیا ہوں،
اب ش اللہ کے عذاب سے ڈرر ہا ہول کہ ش کیا کر جیٹھا۔ سخت پریشان ہوں ، البذا

حصرت عمر عليه في عليه العملوة والسلام كي خدمت من ماضر جوسة تورورب تف في عليد السلام في ارشاد فرما إعمرا آب روكون رب بيع عرض كياءاب الله كمعوب المالك إلى آب كى خدمت من حاضر مور با تعا، راسة من ايك نو جوان کودیکھا جوکوئی بیزا گناہ کر بیٹھا تھا۔وہ بہت رور یا تھا۔اس کی آہ وزاری نے بحصيمى رادديا - بى عليدالصاؤة والسلام ففرما يا جمر إاس كواندر بلالو - جب نى عليه السلوة والسلام في اعدا في اجازت مرحمت فرمادي توده نوجوان آب من الله كل السلوة والسلام خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا ہے گی کہ وہ پیوٹ پیوٹ کر رونے لگا۔ نبی علیہ انسلوٰ ۃ والسلام نے ارشادفر مایا ،اے تو جوان إ کیا ہوا؟ اس نے كهاءا الله ك تي مُؤْمِنَاتِهِ إلى بيت برا كنا وكربينا مول \_ نى علىدانصاؤة والسلام قرمايا مكيا تيرا كناه يراب ياالله كاعرش يراب وه كنه لكاءا الله كري الله الميراكناه يزاب-نى عليه الصلوة والسلام في قرماياء تيراكناه براسي ياكرى بوى يع وه كني لكاء اسالله ك في شاليلم! ميرا محتاه يرا اي-

جب نی عذیر العملوٰۃ والسلام نے برباتو آپ کو بھی ہوا اور آپ مالی ہا۔
نے قر مایا کہ تو نے تو ہوں ہوا گناہ کیا ہے ۔ تو نے مردہ لاک کے ساتھ ایسا سلوک
کیا ۔۔۔۔ اللہ کے محوب مالی ہے تے بھی قرما دیا کہ بیدا کیا ہے تو وہ
نو جوان انھا اور روتا ہوایا ہر چاا گیا ۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محوب المالی ہا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محوب المالی ہا کے باراض ہیں کیس کوئی الی بات آپ مالی تاریخ کے بیارے منہ سے نہ لکل جائے جو

الاسترادي كاسب بن جائے - اس لئے دوما ہر جالا كيا \_

جب وہ وہ ہال سے لکا تو سیرھا پیاڑوں میں چلا گیا۔وہ تو جوان چالیں دن سکے نمازیں پڑھتا رہا ، مجدے کرتارہا اور معانی ما نگارہا۔اس کے دل کوآگ کی ہوئی تھی۔وہ رورو کر اللہ تعالی کو مناتا رہا۔وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا کہ اے میرے مالک ایس آپ کے محبوب مالی خدمت میں بھی حاضر جوا اور انہوں میرے مالک ایس آپ کے محبوب مالی خدمت میں بھی حاضر جوا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ،اے اللہ! میں اب کہاں جاؤں؟ میر اتو تیرے سواکوئی نہیں ہے۔ بھے کہ کہنے والے تے کہا:

میں تیرے سامنے جمک رہا ہوں خدا میرا کوئی تبیل اللہ تیرے سوا

جب اس نے چالیس دن معانی ماتی اور اللہ تعالی کومنایا تو جی علیہ العدوة والسلام کے پاس جرائیل علیہ السلام تحریف لائے۔ جرائیل علیہ السلام نے آب مائیلہ کی خدمت میں اللہ تعالی کے سلام چین کے اور عرض کیا ، اے اللہ کے مکوب مائیلہ کی خدمت میں اللہ تعالی کے سلام چین کے اور عرض کیا ، اے اللہ کہ کہ وجوب مائیلہ اللہ اللہ العرب العرب نے بچہ ہے کہ اے محبوب مائیلہ اللہ العرب العرب العرب نے بیدا کیا ہے کہ اے محبوب مائیلہ اللہ اللہ اللہ العرب ا

نبی علیہ العملوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الله رب العزت نے مجھے بھی اور ماری مخلوق کو بھی پیدا فرمایا۔

پھر جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے یو چھاہے کہ کیا مخلوق کو آب رزق دیتے ہیں یا میں دینا ہوں؟

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد قرمایا ، مجھے بھی اور ساری مخلوق کو بھی اللہ رب العزب ہی رزق عطافر ماتے ہیں۔ .

جب یہ یا تیں ہو گئیں تو تیسری بات یو چھی کی کہ کلوق کو میں نے معاف کرنا

ب یاسی اورنے کرنا ہے؟

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاوفر مایا ،الله رب العزت بی نے محکوق کے مناہوں کومعاف کرنا ہے۔

جب محبوب المنظم في بيفر ما يا توجرا كل عليه السلام في عرص ليا كه الله رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب!اس بندے نے میرے سامنے رور وکر اتنی معافی ما تکی کہ میں نے اس بندے کے گناہ کومعاف کر دیا .... سیحان اللہ سیحان اللہ . پھراللہ کے مجبوب مٹائی آئی نے محانی کو بھیجا کہ اس نو جوان کے پاس جا داوراس کو خوشخری سنا دو کہ تیری عاجزی الله رب العزت کے ہاں قبول ہو تی اور برورد گارنے

تیری مغفرت کا پیغام بھیج ویا ہے۔

وہ پروردگارا تنا کریم ہے کہ دومعافی ما تکئے 'لے بندے کی معافی کوقبول فرما ليتا ہے۔اس لئے مير مدوستو! ابھي آئلميں سلامت بيں ،ايخ گناموں پرآنسو بہا لیجے۔ ابھی زبان سلامت ہے،اپنے رب سے معافی مانگ کیجئے۔ ایک وفت آئے گا کہ بیآ تکھیں بند ہوجا کیں گی اور بیز بان بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گی ۔اس سے پہلے پہلے اپنے رب کومنا لیجئے اور اپنے نامدا عمال کی سیابی کو دور کروا کیجئے۔وہ یروردگار بردا کریم ہے۔ جب اس کا کوئی بندہ اینے گناہوں پر نادم ہوکر اینے رب کے در برآ کرایے رب کے ماتھ ملے کرنے کی کوشش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوجاتے ہیں۔ای لئے تو پروردگار نے فرمایا ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا تُويُولُ إلى اللَّهِ تَوْيَةُنَّصُوْحاً. (التحريم: ^)

[اےالیان والوائم اللہ کے سامنے کی تو بہ کراو] قرآن مجید کی اس آیت کوسامنے رکھتے ہوئے آج کی اس محفل سے فائدہ اٹھا بینے اور اپنے گزرے ہوئے گنا ہون پر نادم وشرمندہ ہوکر کچی توب کی نبیت کے CAJ ESSES CONSTRUCTION

ساتھا ہے دب کومنا لیجے۔ کیا معلوم کیاں محفل میں اللہ کا کوئی ایہ انتظام بندہ ہوجس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالی تیول قربالیں اور اس کی پر کت سے ہماری بھی بگڑی بن جائے اور ہمارے بھی گناہ معاف ہوجا کیں۔ یا در کھنے کہا گرہم معافی کے بغیر اس مجد سے اٹھ کر چلے گئے تو بھر دومرا تو کوئی ورٹیس جہاں جا کرہم معافی یا تقیس کے ۔ ہمرے دوستو! اگر کوئی مجد سے نگل کرچہم میں چلا گیا تو اس پر کوئی حر سے نیل کرچہم میں چلا گیا تو اس پر کوئی حر سے نیل کرچہم میں چلا گیا تو اس پر کوئی حر سے نیل کرچہم میں چلا گیا۔

الله رب العزت سے دعاہے کہ وہ ہم پررتم قرما دے اور اس محفل سے اشختے سے پہلے ہمارے گنا ہوں کومعاف قرماد سے اور ہماری عاجزی کو تبول قرما کر ہمیں بھی اسے متبول بندوں میں شامل قرمالے۔ (آمین ٹم آمین)

وأخر دعوتًا أن الحمد لله رب العلمين.



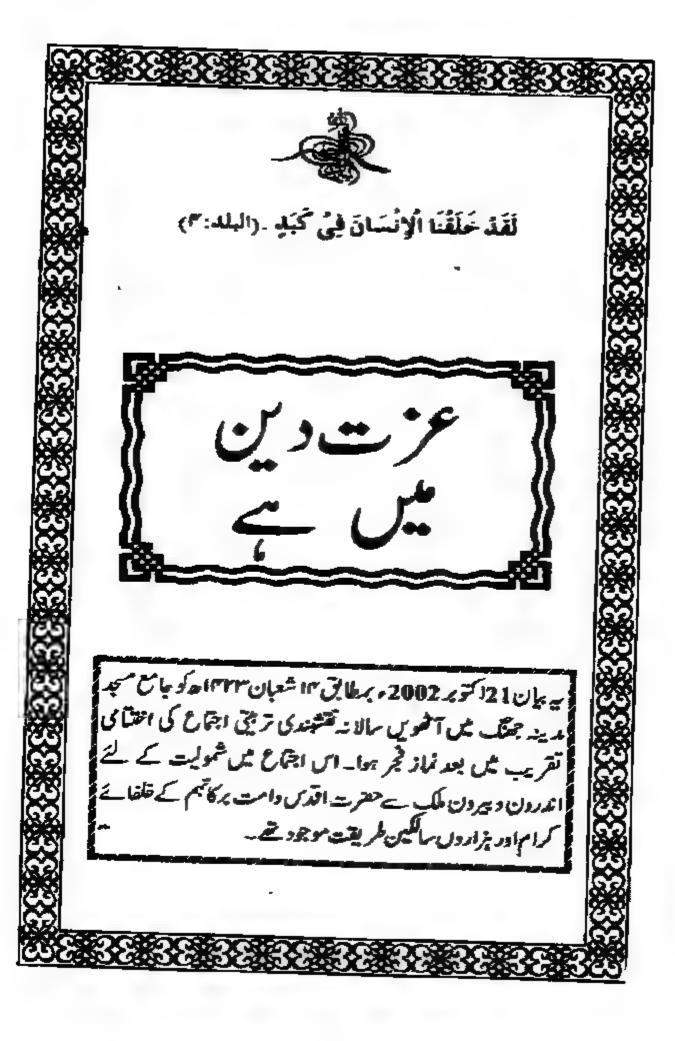

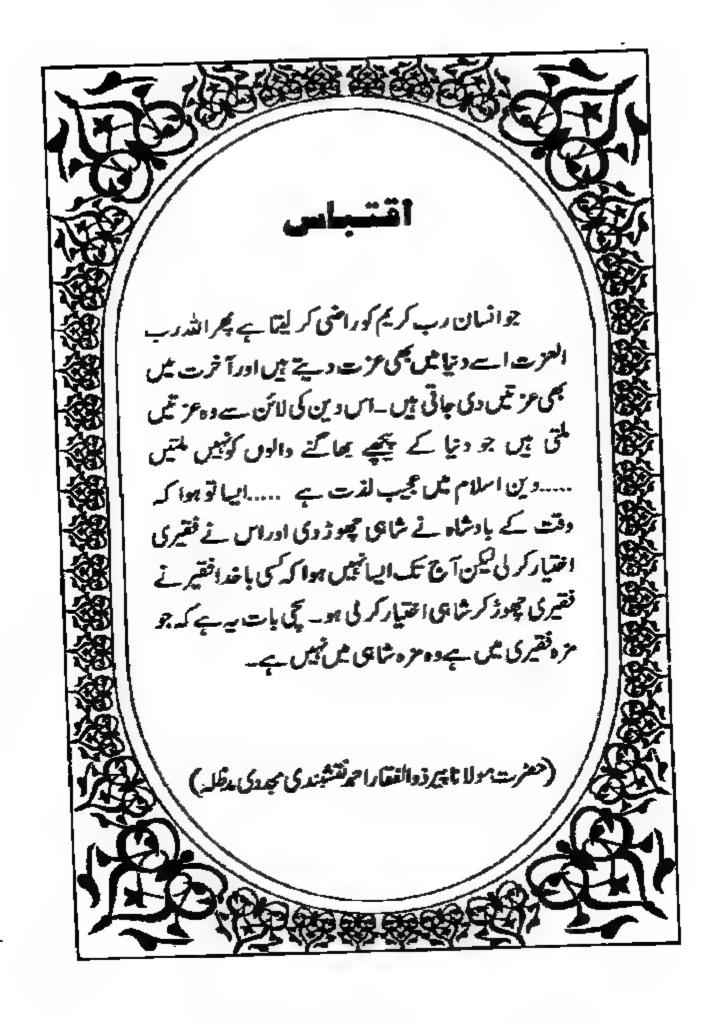

# عزت دین میں ہے

الات وكالي ع

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكُفَى وَ صَلْمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعُدُ! قَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وَسِمَ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدُ (البلد: ٣)

مُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ ۞ وَ الْحَمَّدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وُ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ

ہر حال آز مائش کا حال ہے

دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارلجزاء ہے۔ دنیا دارالفنا ہے اور آخرت
دارالبقاء ہے۔ دنیا دارالغرور ہے اور آخرت دارالتر در ہے۔ ہم سب کے سب
یہاں مسافر ہیں۔ ہم خوشی کے عالم میں ہوں یا تخی کے عالم میں ہمحت مند ہون یا
یمار ، مشغول ہوں یا قارغ ، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارا سفر ہر حال میں جاری و
ساری ہے۔ ہم اپنی منزل کی طرف ہر وقت دوال دوال ہیں۔ ہردن ہمیں منزل کے
قریب سے قریب ترکر دہا ہے۔ اس کے ساتھ سے دنیا استحان گاہ بھی ہے لہذا
یہاں ہرانیان آزمایا جا دہا ہے۔ یہ وردگار عالم کسی کو محملا رزق دے کرآزماتے ہیں
اور کسی کا رزق بھی کر کے آزماتے ہیں۔ کسی کو عزت دے کرآزماتے ہیں اور کسی کو

کی حالت بیں آزمائش بیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال بیں اللہ رب العزت کے حکموں کو مدِ تظرر کھے اور نبی علیہ العملؤة والسلام کی مبارک سنتوں پڑمل کرے۔

# حقیقی معنوں میں بے وقو ف انسان

ال دنیاش الله و باتا ہے۔ یوے بول اور پھندے ہوا دیتے ہیں کہ انسا ان میں الجھ کررہ جاتا ہے۔ یوے بوٹ فلندوں کو دھوکے لکتے ہیں۔ کہنے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں گران کو تماز کی فرصت نہیں ہوتی۔ کہنے کو بوے ذہین ہوتے ہیں کی اللہ کے گھر کا وروازہ کمجی و یکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کمجی و یکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کمجی و یکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کمجی و یکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کمجی و یکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کمجی و یکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کمجی و یکھا بی نہیں ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کم کا اللہ دیا ہوتا۔ ایسا تھ کمر کا وروازہ کم کا اللہ دیا ہوتا۔ ایسا تھ کم کا دروازہ کم کا اللہ دیا ہوتا۔ ایسا تھ کہ اور اس کے اللہ دیا ہوتا ہے۔ اس کے اللہ دیا ہوتا۔ اس کے اللہ دیا ہوتا ہے۔ اس کے اس کا دوروازہ کی دیا ہوتا ہے۔ اس کے اس کی دیا ہوتا ہے۔ اس کے اس کی دیا ہوتا ہے۔ اس کے دیا ہوتا ہے۔ اس کے دوروازہ کی دیا ہوتا ہے۔ اس کیا ہوتا ہے۔ اس کے دوروازہ کی دیا ہوتا ہے۔ اس کی دیا ہوتا ہے۔ اس کی دوروازہ کی دوروازہ کی دیا ہوتا ہے۔ اس کی دوروازہ کی دورو

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لَا يَعْقِلُون [ياوگ و قوم بي جنهي عنل ي بي

ان کو حقیقت مجھ میں بی نہیں آتی کہ اصل بات کیا ہے۔انسان وقتی لذنوں اور واہ دا ہ کے پیچھے ایساالجھ جاتا ہے کہ مقصود حقیقی سے نظر بہث جاتی ہے۔

جابی اور بابی گناه

حضرت الدس تفانوى رحمة الله عليه فرمايا كه كناه دوسم كے ہوتے ہيں۔

(۱) جاہ ہے تعلق رکھنے والے گئاہ

(۲) با دیستعلق ریختے والے **کتاہ** 

جاه سے مرادوہ گناہ جومقام اور مرتبہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً جمھے برداعالم سمجھا جائے ..... جومقات جھ بیں ہیں دہ کسی اور میں نہیں .... اعسر فسونسی (جمھے بہجانو) ... جم چوں ما دیگرے نیست' 'لیعنی ہم جیسا اور کوئی نہیں ۔ حقیقت میں وہ کہتے ہیں۔ ''ہم چوں ماڈگر نے بیت جیسے ڈگر ہم ہیں ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔
دوسرے گنا و باہ بیتی شہوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ان دونوں میں سے جو گنا ہ
جا ہے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہیں کیونکہ عموی طور پر جوانسان باہ کے
سمنا ہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کے دل میں تدامت ہوئی ہے۔وہ دل ہی دل میں
اپنے آپ کو بحرم مجھر ہا ہوتا ہے۔ لہذا اس کی عدامت کی بھی وقت معافی کا سبب بن
سکتی ہے لیکن جاہ کے گنا ہ ایسے ہوتے ہیں کہ آ دی اپنے آپ کوراہ راست پر سجھر دہا
ہوتا ہے ہے بہ خود پہندی اور محبر جاہی سمناہ ہیں۔ ایسے گنا ہوں کا انسان کے اندر
سے نکلتا برا مشکل ہوتا ہے۔ خود پہندی اور تکبر تواسخ خطر تاک گناہ ہیں کہ اندر

لَایَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ کَانَ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ کِبُرِ [جنت میں وہ فض داخل ہیں ہوسکتا جس کے دل میں ڈر ہ برابر بھی تکبر ہوگا] زرہ انگریزی میں ایٹم کو کہتے ہیں۔اس لئے میہ عاجز کہتا ہے کہ تکبر ایک ایٹمی مناہ ہے۔ کیونکہ جس طرح ایٹمی ہتھیا رتبانی پھیلا تے ہیں ای طرح تکبر بھی زندگی میں تباہی پھیلا دیتا ہے۔ میدیوی دیر کے بعد نکاتا ہے۔

صدیت پاک پی بالک کر دینے والے کا موں میں ایک بات بہ بھی بنائی گئ ہے: وَ اِعْجَابُ الْمَوْءِ بِنَفْسِهِ ''بندے کا اپنا و بر عجب کرنا' یا در کھے کہ نیکی کے
ساتھ خود پیندی ، عجب اور تکبر بھی چلتار جتا ہے۔ آ دئی ایک طرف پر بیز گاری کی
زندگی بھی گزارتا ہے مگر دوسری طرف اپنے جیساکسی کونیس بھتا۔ ایک بات یا در کھے
کہ لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو گرانا بہت آسان ہے مگرا پی نظر میں اپنے آپ کو
گرانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپ آپ کو
گرانا بہت مشکل کام ہے۔ انسان اللہ کا دوست اس وقت بنتا ہے جب اپ آپ کو
اپنی نظر میں گرانا ہے۔ ای لئے سیدناعم قاروق منظامید عاما نگا کرتے تھے۔ اَللَّهُمُّ اجْعَلَنِی فِی عَیْنی صَغِیْرًا [اے اللہ! ایجے میری تظریس چوٹا بنادے]

آج کل ہے چندسنوں پڑمل کرنے کی تو ٹیق حاصل ہوجاتی ہے وہ اپی نیکیوں پر فریفتہ ہوا پھرتا ہے۔ اس اچھاع کا مقصد اس خود پہندی کے بت کوتو ڈیٹا اور اپنے آپ کومٹانا ہے۔ اس اچھاع کا مطلب سیس ہوتا کہ کوئی زندہ چیز ہے جس کا گلا گونٹ دیا جائے گا بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب اپنے اندر کی خواہشات کو قابو ہیں گھونٹ دیا جائے گا بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب اپنے اندر کی خواہشات کو قابو ہیں لے آتا ہے۔

آخرت کود نیا پرمقدم دیکھنے کا حکم

و نیافانی ہے اور اس کی حیثیت کھیل تماشے سے نہیں ہے۔ اس کے اللہ رب العزت نے ارشاد قرمایا:

وَمَا هَلَدِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَّ وَ لَعِبُ (العنكبوت: ٣٣) [ادربيد نياكن تعكي تين مركميل تماشا]

اس کے جانے کا نسان کے ول میں دنیا کی مجت مختفی ہوجائے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت آجائے۔ دنیا کو آخرت پرتر جے دیۂ اللہ رب العزت کی محبت آجائے۔ دنیا کو آخرت پرتر جے دیۂ اللہ رب العزت کی محبت آجائے۔ دنیا کو آخرت پرتر جے دیۓ اللہ میں کے ہاں بہت بڑا گنا ہے۔ یہ پیغام پہلی کما یوں میں بھی دیا گیا اور آخری کما ہیں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے:

بَلُ لُوْبُوُونَ الْحَيْوَةَ اللَّهُ نَيَاهِ وَالْاَحِوَةُ خَيْرٌ وَأَيْقَى (اللَّى: ١٢-١١) [تم دنيا كى زندگى كور في دية بوحالا تكرآخرت الى يهر اور جيشر بنه والى ب-]

یدابیا پیغام ہے جوانسا نیت کوشروع سے لے کرآج تک ال رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزبت کا ارشاد ہے: إِنَّ هَلَدَا لَقِي الصَّحْفِ الْأُولَى ٥صَّحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُؤَسَىٰ ٥ (الاعلى: ١٨\_١٩)

[ ب شك يبي جو بها محيفول بين بحي تفاء ابراجيم اورموي كي محيفول بين ] جمیں ان آیات میں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے کا تھم دیا جار ہاہے۔اگر دنیا فنا ہونے والاسونا ہوتا اور آخرت باقی رہنے والی شکیری ہوتی تو پھر بھی عقل کا نقاضا بہتھا كرہم آخرت كود نياير مقدم كرتے۔ جب كر معامله الث ہے۔ دنیا فنا ہوئے والی تھيكر ى كى ماند بإورة خرت باقى رہنے والے سونے كى ماند بى ماس آخرت كو بھول جاتے ہیں اور دنیا کی جاہتوں کو پورا کرنے میں گے رہے ہیں۔ دنیا سے کنارہ کشی کرنے کا مطلب میہ ہے کہ انسان وین کو دنیا پرتر چے دے۔جس مخص نے دین کورنیا پر ترجیح دینا شروع کردی اس نے کو یاد نیا ہے کتارہ کشی شروع کردی۔ دنیا میں اتنے پھندے ہیں کہ ہلاک ہونے والوں پر تعجب نہیں ہوتا بلکہ تعجب ان پر ہوتا ہے جوان پھندوں ہے ایمان سلامت لے کر چلنے جاتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ میں ....ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہاس بات پر کہ اللہ تعالی نے دنیا بغیرمحنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔اورہم پہال دنیا سمیننے کے لئے محنت کرتے ہیں جب كرة خرت كومحنت كے مماتھ مشروط كيا ہے اور ہم اس كے لئے ہر گز محنت نہيں كرتے ..... یادر کھے کہاس ونیا میں سبطمع کے یار جیں۔اصل بارالقدرب العزت ہے یا پر اللہ کے بیار مجبوب مٹائیکم بیں یا پھروہ اولیاء جوان کے نقشِ قدم پر جلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہرایک کو مع ہوتا ہے جس کی وجہ ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔رہ گئی بات رشتہ داری اور برادری کی ،ان کوتو اگراینے گوشت کا قیمہ بنا کر بھی کھلا دوتو پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔

### دنيا كى حقيقت

حقیقت دنیاد کیمئے کہ انسان کا بہترین لباس ریٹم کالباس ہے جوایک کیڑے کی تھوک ہے اور بیا کی کھی کالعاب ہوتا ہے۔ تھوک ہے اور انسان کا بہترین مشروب شہد ہے اور بیا کی کھی کالعاب ہوتا ہے کی تھوک ریٹم بنا اور کھی کالعاب شہد بنا۔ بیدیشم اور شہدو نیا کا بہترین لباس اور بہترین مشروب ہے۔ بیر تقیقت ہے دنیا کی کہس کے پیچھے لگ کرانسان اپنے مالک کوناراض کر لیتا ہے۔ بیرکننا بڑا نقصان ہے۔

## وه مزه شاہی میں نہیں

جوانسان رہ کریم کوراضی کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے دنیا بیں بھی عزت دیے بیل اللہ دی جاتی ہیں۔ اس دین کی لائن سے وہ عز تبد دیے بیل اور آخرت بیل بھی عزتیں دی جاتی والوں کو بیل النیں ۔۔۔ دین اسلام بیل بجیب مرتبیل النی ہیں جو دنیا کے بیجھے بھا گئے والوں کو بیل النیں ۔۔۔ دین اسلام بیل بجیب لذت ہے ۔۔۔ ایسا تو جوا کہ وقت کے بادشاہ نے شاہی چھوڑ دی اور اس نے نقیری افتیار کرنی کیا آئ تک ایسا تو بوا کہ کی با خدا تقیر نے نقیری چھوڑ کرشاہی اختیار کرنی ہو۔ کی بات رہ ہے کہ جومز وققیری جس ہو و مزوشاہی ہیں ہیں ہے۔

الثدوالول كےخادم

دنیا کے بادشاہوں کے خادم عام اوگ ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے خادم وقت کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں۔۔۔۔

جنی بیمیں سم فقد میں امیر تیمور کا مقبرہ و کھنے کا موقع ملا۔ اس کے مقبرے کے دروازے پر "امیر عالم" کا خطاب لکھا ہوا ہے۔ اسے اپنے وقت کا فاتح و نیا کہا جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں اس کی قبرتنی اس کے بالکل او پر ایک اور قبرتنی ہم نے تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں اس کی قبرتنی اس کے بالکل او پر ایک اور قبرتنی۔ ہم نے

جیران ہوکر پوچیا کہ فاتے دنیا کی قبر کے اوپر کس کی قبر ہے؟ لوگ کینے گئے کہ بیاس کے شخ کی قبر ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جب جس مرول تو مجھے اس طرح دنن کرنا کہ بیرامر میرے شخ کے قدموں کے بالکل قریب ہو۔

ہے۔۔۔۔دھرت خواد جو معصوم رورہ الله عليه مر ہند شريف ہن آرام فرمار ہے ہيں۔ الله جس سے مقرر پرجائے کے لئے ایک کشادہ سؤک پرجائے ہیں۔ محررا سے ہن ایک قبر کی دورہ سے اس سؤک کو دوصول ہن تھیم کر کے پھر ایک کرویا گیا ہے۔ اس عاج نے دہاں کے سجادہ فیمین سے بوچھا کہ اتن اچھی سؤک جاری تھی اوراس قبر کی وجہ نے دہاں کے سجادہ فیمین سے دوصوں ہیں تھیم ہوگئی ہے۔ کیا سؤک بعد ہن تی یا قبر؟ وہ کئے گئے کہ قبر بعد میں نئی یا قبر؟ وہ کئے گئے کہ قبر بعد میں نئی یا قبر؟ وہ کئے گئے کہ قبر بعد میں نئی۔ میں نے کہا کہ اتن اچھی سؤک کو دوصوں میں تھیم کرنے کی کیا ضرورت میں تاریخ کی کیا ضرورت میں جو اپنے گئے ، تی بات بیہ ہے کہ اس قبر میں مدفون فیمن افغانستان کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت خواد بھر معصوم کا مرید تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مرد ل تو جھے وہ حضرت خواد بھر معصوم کا مرید تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مرد ل تو جھے اسے شخ کی قبر کے داستے میں وُن کرنا ۔۔۔۔۔الاہ اللہ اکبر ۔۔۔۔!!!

## الثدوالول كي حكومت

یادر کھے کہ بادشاہوں کی عزت دقتی ہوتی ہے جب کہ اللہ والوں کی عزت دائمی
ہوتی ہے۔ اور بادشاہوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے جب کہ اللہ
والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے جب
والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے ۔۔۔ ایک اگر بز اجہرشریف آیا۔ جب
وہ والیس کیا تو اس نے لوگوں کو اپنے Comments (تاثر ات) ہتائے۔ وہ کہنے
لوگوں کو تو حکومت کرتے ہیت دیکھا ہے، میں ایک ایسے ملک
میں نے زیرہ لوگوں کوتو حکومت کرتے ہیت دیکھا ہے، میں ایک ایسے ملک
میں میں جہاں قبر میں پڑا ہوا ایک فض لوگوں کے دلوں پر حکومت کرد ہاہے۔

صبرجميل اور بجرجميل

دوباتوں کی وجہ سے انسان دنیا کے معاملات کو بہت جلدی سمیٹ لیتا ہے۔ (۱) صبر جمیل (۲) ہجر جمیل

صبرجیل اے کہتے ہیں کہ کوئی بھی نا گوار کام ہوتو انسان صبر کرے اور شکوہ ہرگز نہ کرے۔ چنا نچے علاء نے بھی صبر کی تعریف کرتے ہوئے کیا ہے کہ

الصبر التي لاشكولي فيه

[مبرده بوتاب جس كاندر شكوه ندبو]

اگر کسی نے دکھ بھی دیا ہوتو انسان اس سے فکوہ بنی نہ کرے۔مؤمن دنیا کی خاطر نہیں الجنتا۔ نہ تو وہ مقابلہ بازی کرتا ہے اور نہ بی منید بازی کر کے جھڑا ہوجا تا

ہے۔اے اگر کوئی تکلیف پہنچی بھی ہے تو وہ "مبرجیل" کا مظاہرہ کر تاہے۔

اگرکوئی بہت بی ذیادہ ایسا معاملہ ہوتو "بیجر جمیل" پر عمل کرتا ہے۔ آج جمیل کا مطلب ہیہ کہ پھر دہ اس سے استھا نداز بین جدائی افتیار کر لیتا ہے۔ آج تو تعلق مطلب ہیں کہ پھر دہ اس سے استھا نداز بین جدائی افتیار کر لیتا ہے۔ آج تو تعلق بھی ہوتا ہے اور عداوت بھی جلتی ہے۔ ویشن کررہے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ پھر پھر پھر کا کہ دوست کون ہے اور دیشن کون ہے کررہے ہوتے ہیں ۔۔۔۔ اس دنیا میں انسان کو مختلف تم کے احتمانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خوشی بھی امتمان ہے اور غم بھی امتمان ہے کر انگر میرے بندے کو خوشی ملے تو یہ اس پر میری بارگاہ میں شکر ادا کر ہے اور اگر اس کو کوئی فی ملے تو یہ اس پر میر کر کے میرے ہیں بید میری بارگاہ میں شکر ادا کر ہے اور اگر اس کو کوئی فی ملے تو یہ اس پر میر کر کے میرے ہیں بندوں میں شامل ہوجائے۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور میر کرنے والا بھی جنتی۔

حق و باطل کی جنگ

میدد نیاا ضداد کا مجموعہ ہے۔ اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ

وَ بَضِدِهَا تَعَبَيْنَ الْأَشْيَاءَ [اورضدے چیزی واضح ہوتی ہیں] مثانًا

.....اگردات نه دو آن دن کی قدرندآتی، .....اگراندهرانه در تا تورد تی کی قدرندآتی، .....اگردهوپ نه دو تی توسائے کی قدرندآتی، .....اگریماری نه دوتی توصحت کی قدرندآتی، .....اگرموت نه دوتی تو زندگی کی قدرندآتی،

ای طرح من اورباطل یمی ایک دومرے کی ضد ہیں۔اللہ تعالی انسان کوئن کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان انسان کو باطل کی طرف وقوت ویتا ہے۔اب ویکھنا یہ ہے کہ انسان کس کی مان کرزندگی گر ارتا ہے۔آیا تغسانی اور شیطانی خواہشات کے پیچے لگ کرزندگی گر ارتا ہے یا این خواہشات کو دیا کرا ہے مالک کی قرما ہر داری ہی زندگی گر ارتا ہے۔ ی ویا طل کی کھی ختا تیاں ہی دکھا کی رہتی ہے البت قرب تیاست میں اللہ تعالی حق ویا طل کی کھی ختا تیاں ہی دکھا کی رہتی ہے البت قرب قیاست میں اللہ تعالی حق ویا طل کی کھی ختا تیاں ہی دکھا کی رہتی ہے۔ مثلاً حضرت عیلی جو مالک کا آگر بیف لا تا فور وجال کا ظاہر ہونا ہی حق ویا طل کا آگر ایف واضح مقابلہ ہو گا۔اگر آپ خود کریں تو آپ کواس میں ہوی مناسختیں ملیس گی۔مثال کے طور پر.... گا۔اگر آپ خود کریں تو آپ کواس میں ہوی مناسختیں ملیس گی۔مثال کے طور پر.... اللہ تعالی نے این کی صورت انسانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی اور فطرت شیطانی بنائی۔ اللہ تعالی نے دجال کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے دحال کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے دعال کو پیدا کیا۔ اللہ دیا۔ کو یا ایک طرف سے جا میات ہیں اور دومری طرف سے ضلالت

ج-

- ان کو بیت المقدس مجرکے بینار کے اوپر نازل فرما کی سے سے سام دیت پاک بیں ان کو بیت المقدس مجرکے بینار کے اوپر نازل فرما کی کے سے مدیت پاک بیں ان کے لئے بسنوٹ کی کا نقط آیا ہے لیمنی نازل ہوں کے سے اور اللہ تعالی نے دجال کو بیدا کیا اور ایک جزیرے کے اعر محول فرما دیا سے دیت پاک بیں اس کے لئے بیدا کیا اور ایک جزیرے کے اعر محول فرما دیا سے دیت پاک بین اس کے لئے بخور ہے اور منظم رکا لفظ آیا ہے۔ لیمنی و منظا ہم ہوگا۔
- .....جب علیمی طبیع آسان سے بیچاتریں گے تواس وقت ان کی کہولت (اوجیزین) کی عمر ہو کی اور جب وجال ملا ہم ہوگا تواس کی بھی کہولت (اوجیزین) کی عمر ہو گی ۔
   گی۔
- ۔۔۔۔ حضرت عیسیٰ جیم کے دور میں مال میں اتنی پر کت ہوگی کہ کوئی بندہ بھی زکا ق لینے والانہیں ملے گا اور جب د جال آئے گا تو اس کے ساتھ مال کی اتنی بہتا ت ہوگی کہ د نیا کے خزائے اس کے ساتھ چلیں گے۔
- الله رب العزت نے حضرت علی جام کومردوں کو زندہ کرنے کا مجرد وعطا فرمایا ، الله تعالیٰ کے اون سے دھال مجرد عطا فرمایا ، الله تعالیٰ کے اون سے دھال مجمی استدراج کے طور پر مردوں کو تھوڑی و بر کے لئے زندہ کر سکے گا۔
- المعترت علي حيم كاليغام يورى دنيا على پنچ كارچنانچ قرآن پاك ميں بتاديا
   الميا ہے كدان كواس وقت تك موت نيس آئے كى جب تك سب لوگ راوراست بر

نہیں آ جا کیں ہے۔ دجال کا فتنہ بھی مشرق اور مغرب اور شال اور جنوب میں تھیلےگا ..... بالآخری و باطل کی اس جنگ میں معرت عیسی جیع کو فتح نصیب ہوگی اور وہ دجال کومقام لند پر لے جاکر قبل فرما کیں ہے۔

من طور بریہ جگ جهاری زندگی جس بھی ہوری ہے۔ ہرانسان کول براللہ
رب العزت نے فرضے کو تعین کیا ہوا ہے جواس جس فیر کا جذبہ ڈالٹا ہے۔ اور آیک
حدیث پاک جس آیا ہے کہ شیطان بن آدم کے دل کے اوپر ڈیرے ڈالٹا ہے۔ اور آیک
ہے۔ اللہ تعالی بندے کو فیر کی طرف بلارہ ہوتے ہیں جب کہ شیطان اس کو شرک
طرف بلار ہا ہوتا ہے۔ اب و کھتا ہے ہے کہ اس کے اوپر فیر عالب آتی ہے یا شر۔
انسان اللہ والوں کی مخطوں میں پیٹے تو اس کے اعدے شرکل جاتا ہے اور فیر آجاتی
ہے۔ اس طرح دل ہے و نیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اس کی چکہ اللہ دب العزت کی محبت دل میں آجاتی ہے۔ اس طرح دل ہے۔ اللہ حالیہ آتی ہے۔

نبي علائم كي مسكنت بيندي

لیکن انجی نظرائے مہاج بن کا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مرتبہ تھا کہ نی علیہ الصلاق والسلام نے بعض موقعوں پر اللہ تعالی ہے دعا ما تکتے ہوئے ان فقرائے مہاج بن کا مذکرہ کیا کہ ان فقرائے مہاج بن کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ الن کی برکت ہے ان دعا وس کو تعول فرمائے۔ خود نبی علیہ الصلوٰ و دالسلام نے اللہ تعالی ہے ہے وعاما تکی فرمایا ،

ٱللَّهُمُّ آخِينِي مِسْكِهُنَا وَإِمْتِنِي مِسْكِهُنَا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ

[اے اللہ جمعے مسکینوں میں زعرہ رکھنا، اور مسکینوں میں موت دینا اور میرا حشر مسکینوں میں کرنا؟

سِخَانَ اللهُ عَلَيْهِ المُعلَّوْةُ والسلام في وعاما تَكَّةِ موت بِيَنِي قرما ياكه اللَّهُمُّ اَحْمِينِي صِلِدِيْقًا اللَّهُمُّ اَحْمِينِي صَالِحًا اللَّهُمُّ اَحْمِينِي صَالِحًا اللَّهُمُّ اَحْمِينِي عَالِمًا

كَوْنكداكران الْغاظ من وعاما تكت تو مديق، عالم اور عابد كني بن دعوى كا اظهار موتاء اس كتي وب عناية في النيالية التين النين كالفظ يبند فرما يا سبحان الله

# فقراء كي امتيازي شان

ایک مرحبہ فقراء کی محفل میں نی علیہ العملاق والسلام نے ارشاد قرمایا کہ اے فقراء اللہ تعالی تنہیں جنت میں تین چیزیں ایسی عطا کریں سے جوافنیا ،کو بھی حاصل نہیں موں گی۔

(۱).... بیری امت کے فقراء قیامت کے دن بیری امت کے امیروں سے پاپنج سو سال پہلے جنت میں داغل کردیئے جائیں مے اور وہائ کا ایک دن پیاس ہزار سال کے برابر ہے۔ (۲)....نقراء کو بیج پڑھنے پر اللہ تعالی وہ اجرعطا قرما کیں گے جو مالدارانسانوں کو مال کے خرچ کرنے پر بھی نہیں ل سکتا۔

(۳)....الله تعالی قیامت کے دن جنت میں فقراء کواتنے بلندور ہے عطافر مائیں گے کہ مالدارلوگ جنت میں ان فقراء کے محلات کواس طرح دیجھیں سے جس طرح دنیا میں آسان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں ....سبحان الله مسال کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں ....سبحان الله مسال تعالیٰ ہوں فقراء کو انتہازی شان عطافر مائیں گے۔

حضرت حن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ فقراء سے دوئی رکھا کرو، اس لئے کہ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہتم سے جن لوگوں نے دوئی کی یاتم نے جن لوگوں سے محبت کی ، تم خود بھی جنت میں داخل ہوجا وَادران کو بھی ساتھ لے جائے۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فقیر کوفر ما کیں گے کہ جنت میں داخل ہوجا وَکیون وہ کھڑا رہے گا۔ فرشتے اس سے پوچیں گے کہ آپ کولو اجاز سال تی ہے ہم آپ کول کو جنت میں جالا جاوی اور جن لوگوں نے جھے کھلا یا اور پلا یا وہ ابھی چھے جیں۔ اللہ رب العز سے اس کی اس بات کو پند فرما کر تھے کھلا یا اور پلا یا وہ ابھی چھے جیں۔ اللہ رب العز سے اس کی اس بات کو پند فرما کر تھے واؤ۔ سبحان اللہ۔

حوصلها فزائى ہوتواليى

ابوسلیمانی دارانی رحمۃ انشطیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔وہ فرماتے تھے کہ اگر
کوئی بندہ غربت اور وسائل کی کی وجہ سے اپنی کوئی تمنا پوری نہیں کرسکنا اوراس کی
وجہ سے وہ شعنڈی سائس نے لیتا ہے تو اس کا بیشنڈی سائس لیتاغنی آ دی کی سوسالہ
عبادت سے زیادہ فعنیات رکھتا ہے ۔۔۔۔اس کے علاوہ مشائے نے فرمایا ہے کہ
افضل العبادة انتظار مصائب کے اندرد حمیت الی کا انتظار کرنا عباد توں میں سے

cultury Essession

سب سےافعنل عمادت ہے۔

اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت این ک وعائمی مانتے ہیں کین حالات بی تیں اسے ہوئیں جموز تیں ....و بدلتے ، اتنی مدت سے پریٹان ہیں ، یہ پریٹانیاں بی جان بیل جموز تیں .....و حضرات ذرا اس حدیث کوتو سٹیل کہ جوآ دی مصائب کے اعد کر فرار ہوجائے اور وعائمیں مانتی ہوگار پراس کو وواجر مانا وعائمیں مانتی ہوگار پراس کو وواجر مانا ہے جوعماوت کرنے پر بھی تیس مانا۔ اگر حالات و نیا کے ہے جوعماوت کرنے پر بھی تیس مانا۔ اگر حالات و نیا کے احتی نہوں تو مبر کے ساتھ وقت گزار میں اور اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں۔

اہل دل کے کہتے ہیں؟

ایک علی نکتہ سنتے .... آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھی کے پر ہوتے ہیں محراس کو پروانہ نہیں کہتے ۔ اس لئے کہ اس کا مطلوب نجاست ہے ۔ چونکہ نجاست اس کا مطلوب ہے اس لئے پر ہونے کے باوجودا ہے پروانہ بیس کہتے ۔ ای طرح دنیا دار بندہ دل تورکھتا ہے لیکن چونکہ اس کا مطلوب دنیا ہوتی ہے ای لئے اس کوائل دل نہیں بندہ دل تورکھتا ہے لیکن چونکہ اس کا مطلوب دنیا ہوتی ہے ای لئے اس کوائل دل نہیں کہتے ۔ اہل دل ان کو کہتے ہیں جن کے دل اللہ رب العرست کی محبت ہے لبر ہز ہو ہے ہیں۔

ايك عبرت آموز واقعه

یادر کھیں کہ کسی غریب یا گئیگار کو کم نظر سے ندویکھا کریں کیونکہ کیا پینہ کہ وہ غریب آ دمی اللہ کی تظریب اس امیر آ دمی کی نسبت بہت ذیادہ پہندیدہ ہواور کیا پینہ کہ وہ گنہگار آ دمی ایسی توبہ کر لے کہ اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کوئیکیوں میں تبدیل فرما

-4

ایک مرجد حضرت میلی جدم ممیں جارے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک النبكارة دمى كود يكها\_و واييخ كناجول يرجبت بى نادم اورشرمنده جور باتفارة بالتارة ب اس سے ہو جھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے نگا کہ میں نے بوے بوے کناہ کے ہیں، میری توبس بھی خواہش ہے کہ کہ میراما لک جمعے معاف فرمادے۔ پھر تعوز ا سا آمے جاکرآپ نے ایک عبادت گزارآ دی کود علما۔ آپ نے اس سے بھی ہو چما ك تمهاري خوابش كيا ہے؟ اس نے اس كنه كار آ دمي كي طرف اشاره كر كے كها كه میری فواہش ہے کہ اللہ تعالی میراحشراس کے ساتھ نہ کرے۔اللہ تعالی نے صنرت عیسی معظم پر وجی نازل فرما دی که اے میرے پیارے موح اللہ! آپ ان دونوں ے كهدديں كديش في ان وولوں كى وعاؤل كو تول كرليا ہے۔جو كنهار جھ سے رحم طلب كرر با تفاي ي ق اس ك كنابول كونيكيول بن بدل كريس يرجنت واجب كر دی ہے اور عیادت گزار نے بیدہ عاما تھی تھی کہ جھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرتا ، اب چونکہ وہ گنبگار جنت میں بینج چکا ہے اسلتے اب میں اس عبادت گز ارکو جنت کی بجائے جہنم میں وافل کروں گا ....اس ہے ہمیں بیسیق ملتا ہے کہ نہ تو ہم اپلی عیادت پر ناز کریں اور نہ ہی کئی گئیگا رکونفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔

غريبول كي آه يے ڈرو

امیروں سے ندؤر ویلک غریبوں کی آہ ہے ڈرو۔اس لئے کہ اگر امیر بھا مے گاتو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا اور اگر غریب نے آہ مجر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھنگھٹائے گا۔

ایک مرتبہ سرداران قریش، تی علیہ العملاۃ والسلام کی خدمت میں ہے۔ اللہ کے مجبوب مثلی آئی میا ہت تھی کہ اگر یہ لوگ و مین میں آ جا کیں تو اکلی وجہ سے بہت سارے لوگ و بین میں آ جا کیں مے۔ چنا نچہ آپ مثلی آئی ہے ان کو تصبحت فرمانا شرد کا کردی۔ جب آپ شائل اگر الصحت فرمارے تھے واس وقت ایک نابینا صحافی چلتے ہوئے آئے اور محدب شائل کی خدمت میں طلب گار ہوئے کہ جھے بھی نصحت کی جائے۔ اس وقت ٹی علیہ الصلاق والسلام کے دل میں سے بات آئی کہ بیتو اپنا ہے اس کو تو بعد میں بھی تھے جی اس کو تو بعد میں بھی تھے جی اس کو تو بعد میں بھی تھے جی اس کے اس وقت آئے بیٹے جی اس بڑھا ہے اس وقت میں کی اور سے بات جی کرتا ۔ لیندا جب نا بینا صحافی نے اپنی بات برحمانے کی کوشش کی تو تی علیہ الصلاق و والسلام کے دل میں کے می رجم آئی کی بیدا ہوگئی اور اس کے چرہ اتور پر غصے کے آثار طاہر ہوگئے کہ بیہ بات کیوں نہیں مجھ رہا۔ آپ کے چرہ اتور پر غصے کے آثار طاہر ہوگئے کہ بیہ بات کیوں نہیں مجھ رہا۔ مجوب ناٹھ آئی کے میادک چرے پر جو غصے کے تھوڑے سے آثار طاہر ہوئے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آبیات اتار دیں اور اپنے محبوب ناٹھ آئی ہے محبوبانہ خطاب قرایا کہ

عَبَسَ وَ تَوَلَّىٰ أَنْ جَآءَ أَ الأَعْمَى وَ مَا يُلُويُكَ لَعَلَّهُ يَوْكَى . اَوُ يَنْ فَيَكُ لَعَلَّهُ يَوْكَى . اَوُ يَنْ فَكُو فَتَنْفَعَهُ اللَّهِ كُولى . اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى . فَانْتَ لَهُ تَصَدَّى . وَ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ مَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ مَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَ هُوَ يَخْشَى . عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَ هُو يَخْشَى . عَلَيْكَ اللَّهُ يَوْكَى . وَ اَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى . وَ هُو يَخْشَى . وَ اللهُ يَوْكَى . وَ اللهُ يَوْكَى . وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ يَوْكَى . وَ اللهُ يَوْكَى . وَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ يَوْكَى . وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ يَوْكَى . وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

[ تیوری پڑھائی اور منہ موڑ اس بات ہے کہ آیاس کے پاس اندھا۔ اور بھی کوکیا خبر ہے شاید کہ و مسئور تا یاس چیاتو کام آتاس کا سمجھاتا۔ وہ جو پروانہیں کرتا بسوتو اسکی فکر میں ہے اور تھے پرکوئی الزام نیس کہ دہ ورست نہیں ہوتا۔ اور دہ جو آیا جو اور دہ فرتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے اور میں موادر وہ ڈرتا ہے اس نا بینا سمائی کی دوصفات خاص طور پر محتوا کیں۔ اللہ تعانی ہے دوصفات خاص طور پر محتوا کیں۔

(۱)....وَ أَمَّا مَنْ جَاءَ كَ يَسُعِى [اوروه جيز جيز چل كرمنل من آيا\_]

#### (۲)....اوردوسري غاص صفت بيك

#### وَ هُوَ يَخْشَى

[اوراس كےدل كےا تدرخشيت بھى تعى ]

معلوم ہوا کہ سچی طلب کی نشانی ہے ہے کہ آ دمی نیک محفلوں میں جائے تو ایک تو وہاں وینچنے میں جلدی کر ہے اور تیز تیز چل کر جائے اور دومرا ہے کہ دل میں حشیب اللی بھی ہو۔ایسے بندے کی اللہ دب العزت کے ہاں یوی قدر ہوتی ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس نابیعا محالی کے اس کا بینا محالی کے اس کا بھی اس کے بعد جب بھی وہ محالی کے اپنی جا در بچھا دیا کرتے تھے ۔۔۔۔ تی ہاں! وہ تچی طلب لے کرتا ہے تھے ، اس لئے اللہ دب العزت کے ہاں ان کا جو مقام تقااس مقام کا کوئی عشر عشیر حصہ بھی ان مردادان قریش کے لئے بیس تھا۔

### عزت كالبيانه

اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا بیانہ یہ ہے کہ دل میں خشیت ہو، طلب ہواوراللہ کی عبت ہو۔ اگراس کی ظاہری حالت تربیوں والی بھی ہوتو اس سے اللہ کے ہاں انسان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ..... آج بیانے بدل گئے ہیں .... جن کے پاس مال ہوتا ہاں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تی ہدینے دلوگ ہیں۔ ان کی بوئی بوئی وضیاں ہوتی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں وہنے کہ وہ تی ہے ہیں کہ یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں وہنے بیک ہوئی ہے۔ وہنا والے ان کی بوگ ہوتے ہیں، ان بے چاروں کوتو بڑے ہیں کہ دو بڑے ہوں تو بھروالے لوگ ہوتے ہیں، ان بے چاروں کوتو ہیت ہیں کہ داروں کوتو ہوئے ہیں کہ ان کے مال کی وجہ سے اس کا تیمراحد ایمان ضائع ہو کیا۔ اس برے کی عزت کی ، اس کے مال کی وجہ سے اس کا تیمراحد ایمان ضائع ہو کیا۔ اس

کئے ہماری نظر میں شریعت اور نیک احمال کی عزت ہواور ان لوگوں کی عزت ہوجن کے دل میں اللہ رب انعزت کی محبت ہو۔

ایک اہم نکتہ

ایک کلتے کی بات ذراس لیجے .... جینے اعمال ہم لوگ کرتے ہیں وہ بخشوانے

کے لئے کم نہیں ہیں افلاص کی کی ان کو کم بنا دیتی ہے۔ اگر افلاص کم نہ ہوتو ذکر قلر

کرنے والے جینے اعمال کررہے ہیں یہ پخشوانے کے لئے کائی ہیں گرچونکہ افلاص
نہیں ہوتا اور دیا کاری آجاتی ہے اس لئے بڑے اعمال ہونے کے باوجود ہم ان
سے فائد ونہیں اٹھایا نے ۔ اللہ تعالی کے بال افلاص کی قدرہے۔ مخلص بند واگر دو
رکعت بڑھے گا تو اسے انتااج سے گا کہ خافل بندے کو ہزاروں رکھیں پڑھنے پر بھی
وواجرنہیں ملے گا۔ اس لئے حد سب یاک ش آیا ہے کہ تی آوی کی دورکعت پر الله
تعالی اسے انتااج دے دیے ہیں جو غیر تی آوی کو ہزار رکھتوں پر بھی نہیں ویے۔
تعالی اسے انتااج دے دیے ہیں جو غیر تی آوی کو ہزار رکھتوں پر بھی نہیں دیے۔

### ریا کاری کے باعث اجرے محروی

ایک مرتبه دعترت بایز بربسطای در الشطید نے سورة کلہ کی تلاوت کی۔ رات کو خواب میں دیکھا کرا ہے۔ خواب میں دیکھا کرا ہیں جید ہے جس کے اوپر سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی سورة کلہ پڑھی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میر سے نامہ وا کامل میں سورة کلہ کی تلاوت کا اجراکھ دیا گیا ہے۔ جب شوق شوق سے دکھ رہے تھا کہ درمیان میں سے کھھا تھی کی مبکہ فالی ہے۔ وہ خواب میں می بڑے جران ہوئے کہ یہ جگہ قالی کوں ہے۔ سوچتے دہے ، سوچتے ، سوچتے دہے ، سوچتے ، سوچتے دہے

میرے قریب سے گزرا تھا اور میرے دل کی بیدنیال آیا تھا کہ بید بندہ میری تلاوت من کر خوش ہوگا۔ بس دل کس استے سے خیال کے پیدا ہونے پراللہ تعالی نے ان آیات کی تلاوت کے اجرے محروم فرمادیا کیدل میں بیدنیال کو ل پیدا ہوا کہ بید بندہ تلاوت من کرخوش ہوگا۔

# وزن إعمال أورسائتني نقط نظر

الم بناري مي بخاري من آخرى مديث بدل آئے:

کلمتان حبیبتان الی الرحمن حقیقتان علی اللسان تقیلتان فی المیزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و یحمده سبحان الله العظیم و یک یور پر من میل الله تعالی کو یوے پیند بیل مزیان پر (پر منے میل) برے ملک میں بہت ہماری بیں وہ بیل صبحان الله و بحمده بیل کی وژن میں بہت ہماری بیل وہ بیل صبحان الله و بحمده

سبحان الله العظيم]

اس حدیث باک میں وزن اعمال کا تذکرہ کیا حمیا ہے۔ چنانچہ فتم بخاری شریف کی محفلوں میں درس حدیث دینے والے اکثر علماء وزن اعمال پرخوب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کوتولا جائے گا۔

بہلے دور ش نوگ اشکال چیش کیا کرتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا۔اس وقت کے علاء نے ان کو سمجھایا کہ ہاں جب اللہ کے محبوب عشقیق نے قرما دیا ہے تو اعمال کو ضرور تولا جائے گا۔

آج سائنس کی دنیا ہے۔ گئی ہا تھی سائنس کی وجہ ہے بھٹے میں آسانی پیدا ہوگئی ہے۔ آج ہے اس کی پیدا ہوگئی ہے۔ آج ہے۔ آج کے دور میں تو ہر چیز کی پیائش کے پیانے من سکتے ہیں۔ مثلًا ..... تحر ما میٹر کے در لیچ گری اور سر دی کو بھی تو لا جاسکتا ہے، ..... تحر ما میٹر کے ذریعے ہوا کا دیا و بھی معلوم کیا جاسکتا ہے، .... بیرو میٹر کے ذریعے ہوا کا دیا و بھی معلوم کیا جاسکتا ہے، ....

..... يې پية چل جا تا ہے كه مواهب كى كتنى ہے۔

ای طرح اگر سائنسی نقطہ ونظرے سوچا جائے توب بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کہ اعمال کوتو لاجا سکتا ہے۔

سائنسی نقطرونظرے وزن کے فارمولا ش ایک کیت ہوتی ہے اورایک شش است میں اور کشش نقل کو ہے کہت کو اللہ تقل ہوتی ہے۔ فارمولا لکھتے ہوئے کیت کو اللہ کلئے ہیں اور کشش نقل کو ہے کہت ہیں ہوتے کہت کو اللہ کا وزن نگل آتا ہے ..... چنا نچہ اگر ایک آدی زمین پر ہے تو اس کا وزن زمین کی کشش نقل کے مطابق ہوگا۔ وہی آدی اگر ایک آدی زمین پر چلا جائے تو چونکہ اس کی کشش نقل وہاں کم ہوگی اس لئے ای ہندے کا وزن وہاں جا کر کم ہوجائے گا اور اگر وہی بنده مرت پر چلا جائے تو چونکہ بندے کا وزن وہاں بست زیادہ ہے اس لئے وہاں آئی بندے کا وزن کی گانا بدھ جائے وہاں کی سندہ میں بندہ وہی ہے گرکشش پر ہے ہے وزن ہو جاتا ہے اور کشش کے گئے ہے وزن ہو جاتا ہے اور کشش کے گئے ہے وزن گئی ہو جاتا ہے اور کشش کے گئے ہے وزن گئی ہو جاتا ہے اور کشش کے گئے ہے وزن گئی ہو جاتا ہے اور کشش کے گئے ہے وزن گئی ہوتے ہاں کشش ہی ہوگئے ہوگئے ہوئی ہوتے ہیں کہ گئے ہوگئے ہوئی ہوتے ہی کے وہوگ وہی ہوتے ہیں کوئی جہاں کشش ہولا جاتے ہیں کوئی جہاں کشش ہولا جاتے ہیں وہ دو کی کی ہونے کے باوجود وہاں اس بندے کا وزن تہیں دہوتے ہیں کوئی جسم کی کیت موانے کے باوجود وہاں کشش نہونے کی وجہ سے بے وزن بن بن جاتے ہیں۔ وہ روخ کے باوجود وہاں کشش نہونے کی وجہ سے بے وزن بن جاتے ہیں۔ وہ روخ کی اور نے کی اور ن بن جاتے ہیں۔

آج سائنس نے اس بات کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ قیامت کے دن جس بندے کے اندرا بیان کی کشش ہوگی اس کے اعمال وزن والے ہوں گے اور جس بندے کے اندرا بیان کی کشش ہوگی اس کے اعمال وزن والے ہوں کے برابر بھی خیر کے اعمال کے اندرا بیان کی کشش نہیں ہوگی ، اگر اس نے بیاڑوں کے برابر بھی خیر کے اعمال کئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مملوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لئے قیامت کے دن کا فروں کے مملوں کا کوئی وزن بی نہیں ہوگا۔ یہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا فروں کے مملوں کا کوئی وزن بی نہیں ہوگا۔ یہیں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا فروں کے مملوں کا کوئی وزن بی نہیں کریں گے۔ بلکہ بی فرمایا کہ

فَلاَ لُقِیْمُ لَهُمْ یَوُمَ الْقِیلَمَةِ وَزُنَّا (الکھند:١٠٥) [قیامت کے دن ہم ان (کافروں کے )عملوں کا وزن ہی قائم نہیں کریں مے ]

ا کے اٹھال قیامت کے دن قُل تو کئے جا کی کے کیونکہ انہوں نے کسی کی ہوگا۔۔۔۔۔کی کی ہوگا۔۔۔۔۔کی خریب کی مدد کی ہوگا۔۔۔۔۔کوئی ہا پہلل بنوایا ہوگا۔۔۔۔۔کین ان کے ایجھے کا موں کے اندرائیان کے ایجھے کا موں کے اندرائیان کی مشش نیس ہوگا۔ جب ان کے مملوں کی جزیرہ ہے تو پھرا کر کمیت سماری دنیا ہے کی کشش نیس ہوگا۔ جب ان کے مملوں کی جزیرہ ہے تو پھرا کر کمیت سماری دنیا ہے بھی زیادہ ہوجائے تو وزن پھر بھی زیردائی آئے گا۔

معلوم ہوا کہ ایمان اور اخلاص Gravitational force کی ماند ہیں۔
ہم ان کو چنتا زیادہ پر حاتے جا کیں گے ای قدرہم زیادہ اجرپا کیں کے اور جس قدر
ایمان اور اخلاص میں کی آئی جائے گی اس قدراجر میں بھی کی ہوتی جائے گی۔

ہدایات پرائے سالکین

ہمارے اس اجماع کا بنیادی مقصد اپنی زندگی بیں اخلاص کو برد ممانا ہے۔ آپ بی سے ہر بندہ اس بات پر فور کرے کہ کیا میر اہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہور با ہے یا دنیا کی واہ واہ کے لئے ہور ہاہے۔ یہ ایک فحم ہے جو آپ سے دلوں بیں لے کر یہاں تشریف لائے ہیں۔

﴿ .... اِس قَيام ك دوران آب د نيا ك تذكرون سے پر بيز كيج ـ اى في تو و نيا ك تو و نيا محد من است پر بيز كيج ـ اى في تو و نيا ك من Topic كواتنا كول كر بيان كيا ہے ـ بيد نيا الله دب العزت كواتن نا پند ہے كہ في عليدالصلوٰة والسلام في قرمايا:

اَللَّنْهَا مَلْعُوْلَةً [وثيالمونه] الله تعالى في جب سے اس ونيا كو پيدا كيا ہے آئ تك اس كوفوش كى نظر سے

نہیں دیکھا۔

چنے ہوئے لوگوں کا جمع

یہ ہماری خوش تھی ہے کہ جمیں ایک بار پھراس محفل کی دعاؤں میں شمولیت کا موقع مل کیا ہے۔ بھی ! آگر چہ ہم گناہ گار جیں اور ہماری دعا کیں قبول ہونے کے قام نہیں ہیں تو اس محفل میں اخلاص والے نیک لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ، کیا پہلا تال نہوں کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعا کمیں بھی قبول فر مالیں۔

کہ اس جہتے میں ایسے لوگ بھی موجود این جوروزان پانچ بزار مرتبہ کلہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

ا کے ایسے اوگ بھی ہیں جوروز اندسات ہزار مرج کلم طیبہ کا ورد کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جوروز اندس ہزار بار لا الدالا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جوروز اندا یک بارہ پڑھتے ہیں۔

- ایس بھی ہیں جوروزاندایک منول پڑھتے ہیں۔
- ایسے بھی ہیں جوروزانہ پندرہ یارے پڑھتے ہیں۔
- پہر کے داوگ ایسے بھی ہیں جن کامعمول ایک قرآن یاک روزانہ پڑھنے کا ہے۔
- ا کی سیجھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کوخواب میں ایک بارٹیس ، دو ہارٹیس بلکہ درجنوں بلکہ درجنوں مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت تصیب ہو چکی ہے۔
- ہ ہارے ایک دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ میری زندگی کا کوئی ہفتہ بھی ہے ہارے بغیر بیس کر رہا۔
  نبی علیہ الصلاق والسلام کے دیدار کے بغیر بیس کر رہا۔
- ہ ایک دوست ایسے بھی ہیں جنوں نے بتایا کہ گزشتہ تمیارہ سالوں سے میری ایک دن کی بھی جید کی نماز قضاء نہیں ہوئی۔

یہ باتن یا وہ جانتے ہیں یا ان کا شخ جانتا ہے۔ الحمد لللہ ، یہ چے ہوئے لوگوں کا جمع ہے۔ یہ باتنی عام طور پرنہیں کی جانئی لیکن آپ دوستوں کی ترخیب کے لئے کی ہیں تا کہ آپ کے دل میں بدا حساس پیدا ہو کہ ہم کس جمع کے اندروقت گزاررہے ہیں۔ لہٰذااس وقت کو تیمی بنا کیں۔ اگر آپ کو معمولات میں کی کا فکوہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں استفامت عطافر مائیں اور اگر آپ اپ آپ کو اپنے آپ کو اپنے تشمی کے مائے عاجز محسوں کرتے ہیں تو تہجد کے وقت اٹھ کراپ رب کے سامنے اپنی فریاد پیش کریں۔

### آئيج عبدكرين

اجناع کے بیددن ایک مال کے بعد آتے ہیں جس کی قسمت میں ہوں ، بیہ تجد بدع بدکا موقع ہوتا ہے۔ آج ہم بی عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں دینداری اختیار کریں گے ہم اپنی زندگی میں دینداری اختیار کریں گے اور ہر کام شریعت وسنت کے مطابق کریں گے۔ تا کہ ہمیں دنیا میں بھی عز تیں ملیں اور اللہ اور اس کے رسول ما فیارتا ہم کی تظریمی مرخر و ہوئیس۔



دعاہے کہ اللہ تعالی ہمارے بہاں استے ہونے کوتیول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نے بدلے میں ہم سب کی بخشش فرما دے۔ ہم عاجز مسکینوں کے ٹوٹے پھوٹے نیک عملوں کوتیول فرمائے اور ہمیں اپنی حقیقت ہے آگاہ کردے۔ (آمین مُ آمین)

#### واخر دعوتنا أن الحمد لله رب الطلمين







# اسلام میں نکاح کا تصور

اَلْحَمْدُلِلَّهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْم. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَ مِنُ اينِهِ آنُ خَلَقَ لَكُمْ مِنُ الْفُسِكُمُ ازْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيُنَكُمُ مَوَدُّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاياتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٥ جَعَلَ بَيُنَكُمُ مَوَدُّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاياتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٥

وقال الله تعالىٰ في مقام آخر

قَانُكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَتُ وَرُبِخَ \* فَإِنْ عِفْتُمُ اللَّهُ وَلَيْحَ \* فَإِنْ عِفْتُمُ اللَّهُ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتُ آيُمَانُكُمُ (النساء: ٣) مِنْهُ فَنَ وَبِيكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوسَلِيُنَ ٥ مَسُهُ فَنَ وَبِيكَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ ٥ مَسُهُ فَنَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُوسَلِينَ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبَ الْعَلَمِينَ ٥

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

الله تعالى سے تفع حاصل كرنے كاطريقه

دنیا میں ہر چیزے فاکدہ لینے کا ایک طریقہ ہے۔ یائی سے تفاع لینے کا طریقہ ور ہے اور آگ سے تفاع لینے کا طریقہ ور ہے اور آگ سے تفاع لینے کا طریقہ اور ہے اور اسے تفاع لینے کا طریقہ اور ہے اور مین سے تفاع لینے کا طریقہ اور ہے ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب لینزت کی ذات سے تفاع حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بات کو مجمانے کے لئے

انبیائے کرام علیم السلام تشریف لائے۔ ہرایک نے آکر میہ بات واضح کی کہ اے لوگو! اگرتم میری زعدگی کے مطابق اپنی زعدگی کوڈ حال لو گے تو تم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ و تیا ہیں بھی فائدہ طفی اسلام ہمیں و نیا اور آخرت کی طفی میں دنیا اور آخرت کی عزیمی دنیا اور آخرت کی دیے کہ سے ایہ کرا م تر مایا کرتے تھے،

اعزنا الله تعالى يهذا الدين

(الله تعالى نے جمیں اس دین کی وجہ سے عز تیں عطافر مائی ہیں) میمکن ہی جمین کہ انسان دین پڑھل کرے، دین کواپٹااوڑ ھٹا بچھو تا بتائے، دین کی خاطراس کا جینا مرٹا ہواور پھراس کو دنیا وآخرت کی عز تیں شلیس۔ سچے پروردگار نے اینے سے کلام پش فر مایا

وَلِلْهِ الْعِزَّةِ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ (منافقون: ٨) [عرت الله كے لئے اس كے رسول كے لئے اور ايمان والوں كے لئے ہے]

تقویٰ کی برکات

خوش نصیب بیں وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد دین کی شان وشوکت بن جائے۔اگر ہمارے تمام اعمال شریعت وسنت اور تقوی و پر ہیز گاری کے مطابق ہوں کے تو القدرب العزت کی طرف سے رحمتیں اور بر کمتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ ارشادفر مایا،

وَلَوُ أَنَّ أَهُلَ الْقُوى الْمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمْ بَرَكُتْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (الاعواف: ٩١) السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ (الاعواف: ٩١) [اوراگریتی والے ایمان لاتے اور تقویل کوا تقیار کرتے تو ہم ان کے لئے آسان اور زیمن سے پرکتول کے دروازے کھول دیتے ]

جوبندہ اپنے آپ کواللہ رب العزت کے بہر دکر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بندے کو بی متبرک بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں ، اس کے وقت میں ، اس کے کام میں ، اس کے رزق میں ، صحت میں ، اور دعا دُل میں برکت ہی برکت ہوجاتی ہے۔ جس طرف اس بندے کے قدم اٹھ جاتے ہیں اس طرف برکتیں آجاتی ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے خوشی اور تی کے موقعوں پرشریعت وسنت کی پاسداری کریں گے تو اللہ دب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں مرفر وفر ماویں گے۔

### آج كاعنوان

آج نکاح اوراس کے واز مات کے برے ش آپ کے مائے کھے بیان کیا جائے گا۔ بیعنوان خاص طور پر توجوانوں کے کام آئے گا۔ چونکہ جعہ کے عام خطبات میں بیمضمون چمیزانیں جاتا اور نہ بی نکاح کی مفلیں روز اند ہوتی ہیں اس لئے اکثر لوگوں کوان یا توں کا علم نہیں ہوتا۔

### תקק פלופלו

الله رب العرت في برجيز كاجوز اجوز ابنايا ہے۔ قرآن جميد ش ارشاد فرايا:
مشبخ اللّذي عَلَقَ الْآذُواجَ كُلْهَا (ينس: ٣٩)

[ پاك ہے دو ذات جس في برجيز كاجوز اجوز ابناديا ]

شريعت كے مطابل مياں بيوى كا الحقے بوكر ايك دوسرے سے ملتا اللہ كے
بال عبادت كہلاتا ہے۔ دين اسلام كاحس ديكھئے كدانسان الى بقى بى خواہش بورى كرتا
ہے اور اللہ تعالى اس بر بھى اس كواجر دائواب مطافر ماتے ہیں۔

اسلام و بین فطرت ہے دین اسلام دین فطرت ہے۔اس نے انسانوں کو بحرد زندگی گزارنے کا تھم خبیں دیا۔اس نے بیتعلیمات جیس دیں کہتم جنگلوں اور عاروں میں جا کررہا شروع کردو بلک اللہ رب العرب نے ارشاد فرمایا،

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَقْنَىٰ وَكُلاَتَ وَرُبِغَ فَإِنَّ خِفْتُمُ ٱلَّا تَعْدِلُوا قَوَاحِدةً . (النساء: ٣)

[ پس تم نکاح کروان عورتوں کے ساتھ جو جمہیں پند ہوں ، دو ہوں ، تین ہوں ، چار ہوں ، پس اگر جمہیں یہ ڈر ہو کہتم ان میں عدل جین کرسکو سے تو پھر تم صرف ایک سے لکاح کرو]

شربیت نے مردے کہا کہ دہ مورت کے حقوق کا خیال دیکے اور ورت سے کہا کہ دہ مرد کے حقوق کا خیال دیکے۔ چنانچ اللہ رب العزت نے ارشاد فر مایا، وَلَهُنَّ مُنْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُّونِ (البقرة: ۲۲۸)

[ مورتوں کا حق مردوں پر دیباعی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق مورتوں برہے ]

اگرمیال بیوی دنون اپنی ذمدداریان پوری کرتے رہیں تو دنیا میں بی جنت کے مزے آجا کیں۔

اچھی بیوی کون ہے؟

اسلام جمين اعتدال اورمياندروي كاورى ديتائيد ويتانيد مديث بإك بين فربايا كيا،

خیرُ الاُمُوْرِ اَوْسُطُهَا (سبہ ہے بہترکام دہ ہے جواعتدال والا ہو) جب انسان عنل کی بنیا د پر نصلے کرتا ہے تو وہ افراط وتفریط کا شکار ہوجاتا ہے لیکن اسلام ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزادئے کی رہنمائی کرتا ہے جی کہ دین اسلام ہو یوں کے انتخاب کے لئے بھی گائیڈ کرتا ہے۔ بخاری شریف میں معفرت ابو ہریرہ میں ہے مروی ہے کہ آنخضرت اللہ آتا ہے کہ آنخضرت اللہ آتا ہے کہ آنخضرت اللہ آتا ہے ارشا و فرمایا ،

تنكح المراة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربه يداك

[عورت سے لکاح چار وجو ہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کے مال کی وجہ سے ، اس کے حسن وجمال کی وجہ سے اور سے ، اس کے حسن وجمال کی وجہ سے اور اس کی دیداری کی وجہ سے ۔ تیرے ہاتھ مٹی آلودہ ہوں ، تو دین کے ذریعے سے عزت یا ہے :

یادر کھنا کہ جولوگ دیداری کی نبیت کے علاوہ کی اور وجہ سے نکاح کرتے

ہیں وہ خوشگوارز ندگی نہیں یا سکتے۔ کیونکہ خوبصورت کورت کود کھنے ہے آئیس خوش

ہوتی ہیں لیکن نیک سیرت مورت کود کھنے ہے انسان کا دل خوش ہوتا۔ اگر ظاہر میں

نعش نین اچھے بھی ہوں مگر عمل اچھے نہ ہوں تو زندگی کیے ایجی گزرے گی۔ بیظاہری

حسن تو Just skin deep ہے الحق اس حسن کی مجرائی فقط آئی ہے جشنی جلد کی

مجرائی ہے، اب خودسوج لیس کہ جلدگی گہرائی تقی ہے۔ ویے بھی اگر نقش نین شروع

میں دیدہ زیب ہوں بھی ہی مگر وہی چیرہ بڑھا ہے بیس چھو ہارے کی یا نند نظر آتا ہے

ان تقش نین کو کیا کر یا جو چھر دنوں کے بعد چھو ہارہ بن جائے۔ جوائی میں جس کی ذلف

ان تقش نین کو کیا کر یا جو چھر دنوں کے بعد چھو ہارہ بن جائے۔ جوائی میں جس کی ذلف

ا بنبیائے کرام کی جا رسنتیں تر ندی شریف کی مواہت ہے کہ جارجتے ہی سنن المرسلین ہیں۔ Printer EBERODEBER 240

الحياء والعطر والسواك والنكاح [حياء خشبوم سواك، اورثكاح]

(۱) شرم وحيا:

دنیا بی جتے بھی انبیاء گزرے وہ سب کے سب باحیا تھے۔ آج تو بورپ کی ونیا کہتی ہے کہ

(شرم ایک بیاری ہے) Shiness is a sickness. (شرم ایک بیاری ہے) کو یا ان کے فزو کیک جتنا کوئی بے شرم ہوگا اتنا ہی وہ محمند ہوگا ۔ اسلام نے حیا کو ورت کا حسن قرار دیا ہے۔ بلکہ بیمال تک فرمادیا کہ

الحياء شعبة من الايمان (حياايانكاايك معبر)

یہیں سے اندازہ کر لیجئے کہ اسلامی نظریات میں آج کے کفر کی زندگی میں کتا فرق ہے۔ یادر تھیں کہ جس معاشرے کی بنیادی بے حیاتی پر ہووہاں مادر پدر آزاد بیدا ہوتے ہیں۔ان کے اعدانسانیت میں بلکہ حیوانیت ہوتی ہے۔

(۲) خوشبو:

سب انبیائے کرام خوشبواستعال کیا کرتے تھے۔ وین اسلام نے شروع سے بی یا کیز گی اور مفائی کا تھم ویا ہے۔ چنانچوارشادیاری تعالی ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (توبه:١٠٨)

(ادرالله تعالى ياك معاف ربخ والول مع عبت قرمات جير)

آپ سکھون کود کھے لیجے۔ان کے ہاں گندار ہٹاان کا دین ہے۔وہ اسے جم کے کسی حصے کے بال بھی عمر بحر میں کر اشتے۔آپ خود سوچیں کہ ان بالوں میں کئی تا یا کسی حصے کے بال بھی عمر بحر میں تراشتے۔آپ خود سوچیں کہ ان بالوں میں کئی تا یا کی اور کندگی ہوتی ہوگی۔ای طرح سادھو بھی نہا دھوکر ستمرے نہیں رہتے۔ محر تا یا کی اور کندگی ہوتی ہوگی۔ای طرح سادھو بھی نہا دھوکر ستمرے نہیں رہتے۔ محر دین اسلام کا حسن و جمال و کھیئے کہ بھی تو نمی علیہ العسلون و وسلام نے ارشاد قرمایا۔

الطهود شطر الایمان (طمارت ایمان) حسرب) اوریمی قرمایاء

الطهور نصف الايمان (طهارت آوحا ايمان م) جوائي ان م) جوائي في المان كوكياياك كرسك كار

### (۳) مسواك:

تمام انبیات کرام مسواک کیا کرتے تھے۔ نی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ اگر جھے امت پر ہو جوکا ڈرنہ ہوتا تو جس مسواک کرنے کوفرض قراردے دیتا۔ ایک اورروایت جس آیا ہے کہ سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب بھی نی علیہ السلام گر جس تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور آکر سب علیہ السبام گر جس تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور آکر سب سے پہلے آپ بیٹھیں تو منہ صاف ہواور ہوند آئے۔ ایک اور روایت جس کہ جو نماز مسواک کرکے پرجی صاف ہواور ہوند آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو نماز مسواک کرکے پرجی جائے۔ وہ اس نماز سے سترگناہ فضیلت رکھی ہے جو مسواک کے بغیر پرجی جائے۔ ایک اور روایت ہے کہ نی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ کوصاف رکھا کر واس لئے کہ فرشتہ نماز کی علاوت سنتا ہے تی کہ فرشتہ اس کے اتنا قریب ہوجاتا کر واس لئے کہ فرشتہ نماز کی علاوت سنتا ہے تی کہ فرشتہ اس نماز کی کے کہ اس قاری کے ہوئوں پراپ جو بونٹ رکھ دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس نماز کی کے کہ اس قاری کے ہوئوں پراپ جو بونٹ رکھ دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس نماز کی کے کہ اس قاری کے ہوئوں پراپ جو بونٹ رکھ دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس نماز کی کے کہ اس قاری کے ہوئوں پراپ جو بونٹ رکھ دیتا ہے۔ یہ فضیلت اس نماز کی کے کہ اس قاری کے ہوئوں پراپ جو با بارہ دیا ہو۔

ایک اور دوایت بی ہے کہ اللہ کے مجبوب مٹائی آئے نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم اپنے مذکو صاف رکھوتو تہاری مورتی زنا کا ارتکاب تبیں کیا کریں گی۔ یا در کھنا کہ منہ کو صاف رکھنے کی دوشتیں بیں۔منہ کوصاف رکھنا بھی سنت ہے اور منہ بین مسواک مارنا بھی سنت ہے اور منہ بین مسواک مارنا بھی سنت ہے۔ کئی لوگ لکڑی کی مسواک تو کر لیتے ہیں لیکن منہ صاف نہیں ہو یا تے۔ جس کی وجہ سے یہ بو آرتی ہو تی ہے۔ اس سے ایک سنت پر تو ممل ہو جاتا

ہے کین منہ کو صاف رکھنے والی سنت حاصل نہیں ہوتی۔ پہلے زیائے میں غذا کیں سادہ نفیں۔ دوجہ کی خنگ روٹی کھاتے یا سنو بھا تکتے اور پھراو پر سے پانی یا دودھ استعال کرتے ہتے جس کی وجہ سے منہ کوصاف رکھنا آسان تھا۔ اس وقت ندتو آج کے دور کی آئس کریم ہوتی تھی اور نہ ہی مرخن غذا کیں۔ آج کے دور کی غذا وَں سے اپنے منہ کوصاف کریم آج کے دور کی غذا وَں سے اپنے منہ کوصاف کریم آج کے لئے اگر مسواک کام پورائیس کرتا تو آپ کو چاہیے کہ برش پر دوائی لگا کر استعال کریں اور منہ کو بو سے صاف رکھیں۔ ہم نے بعض اوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بیاتو آگر بنوں کا طریقہ ہے ۔ سبتیں ، ہرگز نہیں ۔ ۔ ، بلکہ منہ کو صاف کرنا شروع ہی ہے ہمارے مشارکے کا طریقہ دیا ہے۔

آئ کے دور میں عور تیں جھتی جی کہ مسواک کرنا مردوں کے لئے سنت ہے۔

یہ ان کی غلط بہی ہے۔ اچھی طرح ذہن نقین کرلیس کہ مسواک کرنا مردوں کے لئے

بھی سنت ہے اور عور توں کے لئے بھی سنت ہے۔ عور تیں لکڑی کے مسواک کی جگہ

مکیر، بادام یااخروث کی چھال استعال کریں ان کے لئے بھی سنت ہے۔ اخروث

کی چھال دائوں کو انتاصاف کردتی ہے کہ دائت کتنے بی میلے کیوں نہ ہوں ، آپ

اخروث کی سبز چھال لے کرمنہ بیس لگا تھی تو ایک منٹ کے اعدا تعدد دائت ایسے
صاف ہوجا کی مجھنے آپ کسی ڈیٹل کلینگ سے دائت صاف کروا کر با ہرنگل

مان ہوجا کی محجیتے آپ کسی ڈیٹل کلینگ سے دائت صاف کروا کر با ہرنگل

#### :ZK(r)

سب انبیائے کرام میہم السلام نکاح کرتے تھے۔ارشاد باری تعالی ہے۔ وَ لَقَدُ اَرْمَدُنَا مِنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَ فُرِّيةٌ (الرعد: ٣٨) [اسم مرے مجوب طَلْقَائِم ایم نے آپ سے پہلے کتنے بی انبیاء کو بھیجا اور ہم نے ان کے لئے بیویال اور اولادیں بنائیں] موچنے کی بات ہے کہ کہ جب انبیائے کرام نکاح کرنے کے باوجوداللہ کے محبوب اور مقبول بندے مقبول بندے مقبول آج ہم نکاح کریں گے تو ہمیں الله رب العزت کی معرفت کے داستے ہی رکاوٹ کیوں چیش آئے گی۔ نی علیدالسلام نے ادشاد فرمانی، اکریک کے دیمالیان ہے کا کہ نیک ٹے نصف اُلایمان ( نکاح آ دھا ایمان ہے )

کنوارا آدی بیتنائیمی نیک اور تنقی بن جائے، پیر بھی اس کا ایمان آدھا ہوگا۔ اے کامل ایمان اس وقت نعیب ہوگا جب وہ نکاح کرکے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قائل ہوجائے گا۔

آج دین ہے دوری کا بیرحال ہے کہ کئی گھروں میں بچیاں دس دس پندرہ بندرہ سمال ہے جوان ہو پکئی ہوتی ہیں لیکن ان کے دالدین کہتے کہ ان کا رشتہ یا ہر نہیں کرنا ، یقین جاہیے کہ وہ اپنے لئے جہنم خریدر ہے ہوتے ہیں۔

## بزرگول کی احتیاط

ہمارے صفرات ان معاملات ہیں بڑے حماط ہوتے تھے۔ ہم نے اپنے بررگوں کی حالات زعر کی ہوتی اے براگری کے ہاں جوان انعر بٹی ہوتی اے برائر ہوئے چند سال ہو جکے ہوتے اوراس کا والداس کا نکاح نہ کرر ہا ہوتا تو وہ اس کے کنویں سے پانی بھی نہیں بیا کرتے تھے کہ اس نے جوان بٹی کو گھر ہیں بٹھایا ہوا ہے۔ اور جس بھرے نے قرض لیا ہوتا ہے اور وہ اراو تا قرض نہیں لوثار ہا ہوتا تھا تو ہمارے بزرگ اس کی دعوت قبول نہیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے گھر کا ممانا کھانا حلال نہیں ہے کوئکہ اگر اس کے پاس بھیے است فالتو ہیں کہ وہ وہوت کر اس کے بیاس بھیے است فالتو ہیں کہ وہ وہوت کر باہے تو وہ قرض اوا کول نہیں کرتا۔

نكاح السيجى موتا تحا....!!!

جبال تكاح ست بوكا ومال زنا منكابوكا اور جبال تكاح مبتكا بوكا وبال زنا

سعنا ہوگا۔ بدوین اسلام کاحسن ہے کہ اس نے انسانی ضرور پات کو جائز طریقے ے بوری کرنے کے لئے خود ترغیب دی ہے کہتم اس معاملہ میں جلدی کرو۔ شریعت نے ہمیں بیکیا کہتم نکاح کوعام اور ستا کرونا کہ لوگ آسانی ہے نکاح کرسکیں۔ محابر رام کے دور میں تو نکاح کا بیرحال تھا کہ ایک محالی کھی تھر میں نکاح كرة جائتے تھے۔ انہول نے اپنے ایك دوست سے كہا كداس كمروائے آب كے واقف ہیں لنذا آپ میرا پیغام پہنچا دیں ۔انہوں نے کہا، یہت اجھا۔انہوں نے جب ان کے گھریس جا کران کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے بات س کرکہا کہ ان سے نكاح كرف كوتو جاوا ول بيس جابتا البنة أكرآب تكاح كرنا جائية بي تو آب سے كر دیتے ہیں۔ وہ کہنے گلے کہ اچھا پھر جھے ہی ہے کردیں۔ کھر کے مردو ہیں موجود تھے۔ چنانچدان ش سے چھوکواہ من محدادر وہیں ان کا نکاح کردیا گیا۔ جب دہ باہر نظے تو ا بنے دوست سے معقدت کرنے گئے کہ معاف کرنا ، میں تو آپ کے نکاح کا پیغام كركيا تفاء ووانبول في تعول ندكيا اور جهي كيا كداكراً ب نكاح كرنا جائية بي تو ہم آپ سے نکاح کر دیتے ہیں ، چنانچہ میں نے کہا کہ تھیک ہے میں نکاح کر لينا بول\_آب اس سوج من تے مرميرا نكاح يوكيا ہے، لبذا من معذرت خواه ہوں۔ وہ جواب میں ان سے معقدت كرنے كے كہ يجھے معاف كروينا كراس نے آپ کی بیوی بنتا تھا اور میں اپنے لیے کوششیں کرتار ہا۔ سبحان اللہ دوئتی بھی قائم رہی اور نکاح بھی ہو گیا۔ اس وقت میں نکاح اس قدرستا کیوں تھا؟ اسلئے کہ زنا بالکل مختم ہو چکا تھا۔

جوان بیٹیوں کو گھر میں بٹھانے کا وہال

ہم جب بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں مے آو گتا ہوں سے بھیں کے اور جب شریعت کونظر اعداز کریں گے آو گتا ہوا ) میں پھنسیں گے۔ آج حالت میہ ہوئی ہے کہ ابھی بڑی نگی کے نکاح کا فیصلہ بیس کیا ہوتا اور یٹیے کی چار پیاں جوان ہو پیکی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تولوگ بوی پی کی منتقی کر کے سوچتے ہیں کہ پھر پچھ عرصہ بعد نکاح کردیں مے اور پھرا گلے سال جھتی کریں ہے۔

بیسوچ انہائی غلاموی ہے۔ شریعت نے جیز وغیرہ کی کوئی یابندی نہیں لگائی

الکساس نے تو مونا ساامول مجمادیا ہے کہ جب مناسب رشتل جائے تو تم اپنے سر

سے فرض اداکر دو۔ یادر محیس کہ پچیاں جوان ہونے کے بعد جفتنا عرصہ اپنے ماں باپ

کے گھر میں رہتی ہیں۔ اور وہاں رہنے کے دوران اگر سوچ میں کوئی گناہ کریں یا
ویسے گناہ کریں تو اس گناہ کا وہال ان کے والدین یا سریرست پر پڑے گا۔ جنہوں
نے ان کا فرض اداکر نے میں کوتا ہی گی۔

### زنااورنكاح ميس فرق

نا اور نکاح ش بیفرق ہے کہ ذیا فقط جنسی تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے۔
جبکہ نکاح میں اس مورت کی ذمہ داری لیتی پڑتی ہے ، اس کو ہر اوا کرنا پڑتا ہے اور
مورت اس کی وراشت میں شائل ہوجاتی ہے۔ یا در کھنا جہاں ہے اعتدالی کی زندگی
ہوتی ہے وہاں لوگ نکاح سے گھراتے ہیں کو تکہ دو مورت کو ایک کھلونا سجے کراس
سے جنسی لذت حاصل کرتے ہیں۔

ایک ایک انجینئر تھا ۔۔۔۔ من اس کی بات سمجھانے کے لئے بتارہا ہوں ورنہ کی بات سمجھانے کے لئے بتارہا ہوں ورنہ کی بات بیہ کدوہ بات تھا کرنے کے قابل بھی نہیں ہے ۔۔۔۔۔وہ کی جگہ ایک فیکٹری کی اس سے فیکٹری کی Inspection (معاکینے ) کے لئے آیا۔وہاں کے انجینئر لوگ اس سے ذاق کرتے تھے کہ تو ایک مہینے کے لئے آیا ہے، جب تو واپس جائے گا تو معلوم نہیں کہ تیری بیوی تیرے ہاں ہوگی یا نہیں۔وہ آگے ہے کہتا تھا کہ قاری کوئی بات نہیں کے وکا کہ تیری بیوی تیرے ہاں ہوگی یا تنہیں۔

Womem are like buses if you miss one, take another one.

[عورتیں بسون کی مانند ہوتی ہیں ، اگرتم ایک سے رہ جاؤ تو پھر دوسری پرسوار ہوجاؤے

استنفراللہ، جس معاشرے میں پڑھے لکھے حضرات کا بیحال ہووہاں حورت کا یہ مقام ہوگا۔ بورپ کی حورت نے اپنامقام خودگرایا ہے۔

ہلہ ۔۔۔۔۔ ایک مرتبہ جھے کا لا کا ایک فکھا پڑھا تجیشر طا۔ اس نے جھے سے بوچھا،
آپ کے کتے بچے بیں؟ میں نے اسے بتاویا۔ پھر میں نے اس سے بوچھا کہ آپ کے کتے بچے بیں؟ وہ جواب میں کہنے لگا، میں ایمی کوارا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کی حرق زیادہ گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں اس وقت میری عمر یاون (۵۲) سال ہے۔

میں نے اسے کہا کرتم انجیشر بھی ہواور اتن عمر بھی ہو بھی ہے، تو تم تکار کیوں نہیں کر لیے؟ اس نے جواب دیا،

If you can find milk in the market, there is no need to have a cow in your house.

[ جب تہیں بازارے دود حل جاتا ہے تو پرتمہیں کمریں گائے پالنے کی ضرورت نہیں ہے]

اندازه کری کدوه کیما بے شری اور بے حیاتی کا معاشره ہوگا جہاں پڑھے لکھے
لوگ ایباذہ ن رکھتے ہوں ۔ اسمام نے اس بے حیاتی کی پرزور خالفت کی ہے اور
اس کے مقالیے میں شرم وحیاوالی زقدگی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ
رمنی اللہ تعالی عنہا قرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیالسلام کی آٹھوں میں وہ حیاد یکھی جو
مجھے دید کی کواری از کیوں کی آٹھوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ شریعت نے کہا ہے کہ
اکر تم زعدگی کا ماتھی جا ہے ہوتو تمہارا Long time descion ( لیے

عرمے کے لئے نیملہ ) ہونا جاہئے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی تو یوے ملتے ہیں لیکن زعر کی کے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔

نكاح كى تشبير كائتكم

مديث ميادكه ش فرمايا كياء

آفشوا النِکاخ بَیْنَکُمْ (اکاح کا بیدوسرے کورمیان تعیرکرو)

ال صدیث یاک سے پید چاف کراکاح ففید طور پرٹیل ہوتا۔ ہیںے کھاوگوں کے
ہاں حدیدوتا ہے۔ انہوں نے زنا کا دومرانام حدد کھودیا ہے۔ جبان انسان تکاح کی چیائے گا بھی لینا کہ دہاں کو کی تہ کوئی گڑ پوضرور ہے۔ جسرے دن عمر کی تماز کے
بعد مجدیش تکاح کا پڑھنا سنت ہے کوئکہ میدی ڈیادہ لوگ ہوتے ہیں ادر تھم بھی
بعد مجدیش تکاح کا پڑھنا سنت ہے کوئکہ میدی ڈیادہ لوگ ہوتے ہیں ادر تھم بھی
نی ہے کہ ذیادہ لوگوں کو باؤنا جا ہے تاک دتکاح کی تشمیر ہوجائے۔ اس میں اجر بھی
ذیادہ ملا ہے۔

آئ جائز موقعوں پر تو زیادہ لوگوں کو بلاتے نین اور برتھ ڈے منانے کے اللے جمع اکنے اللہ اللہ میں کے آئ بائز موقعوں پرلوگوں کوئیں بلائی کے آئ جائز موقعوں پرضرور بلائیں کے ۔اس لئے ایک اصول یادر کھے کہ شریعت نے جو جائز فوشیوں کو فیک فوشیوں بنائی جی اان کو فوب فوشی فوشی مناؤ ۔اس لئے کہ اگر جائز فوشیوں کو فیک طرح سے تیں مناؤ کے تو جائز فوشیوں کومنایا کرد گے۔

#### مسجد ميل تكاح كافائده

مسور میں نکاح کرنے میں ایک فاص بات ہے۔ اگر کھروں میں نکاح ہوگا تو آپ دیکھیں کے کہ کوئی تو بیٹھا کیمیں مار رہا ہوگا ، کوئی سگریٹ ٹی رہا ہوگا ، کوئی تعسوری بی بنارہا ہوگا کو یاسب دل خافل ہوں کے۔ حالا تکہ تکاح وہ وقت ہوتا ہے جب دو افراد کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اس بنیاد میں ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نکاح کے وقت زیاد واوگوں کو بلانے کا مقصد ہی کہی ہوتا ہے کہ زیادہ اوگوں کی وعاؤں سے ان کے نے گھر کی بنیاد پڑے۔ اس لئے گھر میں اور مبحد میں پڑھے گئے نکاح میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ بہاں مبحد میں جتنے بھی جین ، باوضو جین اور سگریٹ پینے والے بھی اس وقت سگریٹ بینے والے بھی اس وقت سگریٹ بینے والے بھی اس وقت سگریٹ بینے اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خیر کی بات ہو رہی ہے۔ جب نکاح پڑھیں گے اس وقت بھی دعا کرتے ہوئے اللہ کی طرف دل متوجہ ہوں گے۔ گویا نے اور بی کوآپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تخدیل رہا موجہ ہوں گے۔ گویا نے اور بی کوآپ کی طرف سے دعاؤں کی شکل میں تخدیل رہا ہوگا۔

کونکہ یہ اجتماع کا موقع ہے اس لئے بعض دوستوں نے نیک لوگوں کو ما کیں لینے کے لئے آج کے دن نگاح کھوانا پیند کیا ہے۔ اس جمع بس سینکووں علما وموجود ہیں ، کئی مدارس کے مہتم حضرات موجود ہیں ، کئی مدارس کے مہتم حضرات موجود ہیں ، کئی مدارس کے مہتم حضرات موجود ہیں ، کئی حفاظ حدیث موجود ہیں اور معلوم نہیں کہ کتنے تبجد گر ان موجود ہیں ۔ ان کوان سب کی دعا کیں نصیب ہوں گی اور اللہ تعالی ان دعاؤں کی برکت سے ان دوستوں پوری زیم گی خوشیاں نصیب ہوں گی اور اللہ تعالی ان دعاؤں کی برکت سے ان دوستوں پوری زیم گی خوشیاں نصیب ہوں گی۔

نكاح كى تقريب مين قبول اسلام

ہم نے بورب اورامر یکہ بیں دیکھا کہ نکاح کی مخل کود کھے کرکئی غیر مسلم عورتیں اور مرد مسلمان ہوجائے ہیں۔ ہم نے نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا۔ پھر نکاح کی ایک تقریب میں بیان کیا۔ پھر نکاح پڑ ھا۔ جس لڑکی کا نکاح تھا وہ ایک دفتر میں کم پیوٹر انجینئر تھی ، اس کے دفتر کی دوسری لڑکیاں بھی آئی ہوئی تھیں ۔۔ وہ نکاح کی اس تقریب ہے متاثر ہوکر کہنے گئیں کہ اسلام میں تو بہت ہی احسن طریقے ہے نکاح ہوتا ہے لہذا ہم بھی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتی ہیں۔

چونک اسلام وین فطرت ہے اس لئے جمیں احتمال سکھا تا ہے۔ لیکن جب
انسان اپنی عنل کی بنیاد پر قیطے کرتا ہے تو وہ اقراط وتغریط کا شکار ہوجاتا ہے جس کی
وجہ سے پر بیٹانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ لوگ لا کھوں رو پر برخری وجہ سے کہ کوگ اوگ کا کھوں رو پر برخری کر کے بچوں کو گھر سے رفصت کرتے ہیں اور وہ دوسر سے دن روتی ہوئی گھر آجاتی ہیں۔ کویا نکاح کی جو اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے اور مردہ باتی رہ کیا ہے۔ یاد رخیس کہ جو محارت وین کی بنیاد پر ہے گی اللہ تعالی اس کو یا تیداری عطافر ما کیں میں کہ جو محارت وین کی بنیاد پر ہے گی اللہ تعالی اس کو یا تیداری عطافر ما کیں سے۔

### قابل افسوس دافغه

ال ہور میں ایک صاحب کی بڑی کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے ایک سال پہلے
اس کی پلانگ شروع کردی۔ کارڈ چھوا ہے اور بوے پہیے ترج کے جی کہاس نے
یہاں تک انظام کیا کہاس نے بارات کے ساتھ آنے والے ہرمہمان کے گلے میں
ایک ہزارروپے کا ہارڈ الا۔ اور وہ برتن جن میں ہارا تیوں نے کھانا کھایا وہ پھر کے
بخ ہوئے انمول ہم کے برتن تھے۔ وہ برتن اس نے خود بوائے تھے۔ ان برتوں پ
اس نے اس شادی کی یادگار بھی تکھوائی تھی۔ ہر یا راتی کو اجازت تھی کہ وہ اپنے
استعال میں آنے والے برتن یادگار کے طور پر لے جاسکی ہے۔

ادھ (اُڑے والوں نے بھی کیا خوب انظام کیا کہ چڑیا کھرے کراہے پر ہاتھی لے آئے وولہا میاں اس ہاتھی پر جیٹے کرسسرال پہنچا ..... جیسے جنگ کرنے چاہ ہو..... اس کے علاوہ بھی انہوں نے چید یانی کی طرح بھایا۔

جب رخصتی ہوگئی اور مرد مگر واپس آئے تو عورتوں نے لڑک کے والدے پوچھا کہ تن مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ اس وات ان کوخیال آیا کہ ہم سے تو تکاح پڑھائی تعمیں ہے۔ تب انہوں نے یاراتیوں کی طرف پیغام بجوایا کہ بارات کو بہیں راستے میں علی ردک لیا جائے تا کہ پکی کا فکاح کرنے کے بعد اس سے محریس داخل کیا جائے۔

اندازہ کیجے کہا ہے چیے تربی کے اورا سے عرصے پلانگ کی۔ ہر چیز کا تو خیال رکھالیکن اللہ کے تھم کا خیال شدر کھا۔ بید بن سے دوری کا بتیجہ ہے۔ اس کے برنگس جولوگ دینداری کی بنیاد پر اپنے سے گھر کی بنیادر کھتے ہیں وہ دنیا ہی میں جنت کے حرے لیتے ہیں۔

### د نیامیں جنت کے مزے

حضرت مولانا احدیقی لا ہوری کاتعلق کھی کھرانے سے تھا۔ آپ ابتدائے جوانی پس کلیہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور وارالعلوم دیو بندیس واضلہ لے نیار حتی کہ آپ دور ہ مدیت کے در ہے تک بھی مجے۔

آپ بیدواقد خودسنایا کرتے ہے کہ جب میر بے سرکوان کے کمروالوں نے کہ اب ہماری پی جوان ہے اس لئے کوئی مناسب دشتہ تلاش کر کے تکاح کردیا جا ہے۔ وہ بنجاب کے مدارس کے دورے پر لگانا کہ آئیس اپنی بنجی کے لئے کوئی عالم فاضل نو جوان ال سکے حتی کہ دارالعلوم دیویند پی گئے ۔ جب انہوں نے دورہ مدیث کی کااس کود کھا تو ان کی تگا ہیں میر بے او پر لگ گئیں ۔ انہوں نے شخ البند معرت مولانا محود حسن ہے ہو تھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سکھ محرت مولانا محود حسن ہے اور مسلمان ہو کہ جا البند مرائے ہوں نے بتایا کہ یہ بیکہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سکھ انہوں نے بیاس علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے بی جہا کہ یہ بیکہ کون ہے؟ انہوں نے بی البند ہوں انہوں نے بی البند ہوں انہوں نے بی البند ہوں اور میں انہوں نے بی جہا کہ البند ہوں اور سے بی جہا کہ کیا ہوں اور اور سے بی جہا کہ کیا ہوں اور اور سے بی جہا کہ کیا ہوں اور اور سے مرائی کرنے کے تیارہ و؟ میں نے عرض کیا ، حضرت اسم مسلمان ہوں اور

میراسارا فاندان کافرے اب جھا کیلے کوکون اٹی بٹی دے گا۔انبوں نے ہو جھا کے اگر کوئی اٹی بٹی دے گا۔ انبوں نے ہو جھا کے اگر کوئی اٹی بٹی آپ کو وے آو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، معرت! میں اس سنت کو ضرور ادا کروں گا، میں اس کے ترک کا گناہ اسے سر کول لول ۔ چنا نچہ میرے سرصاحب نے فرما دیا کیل عمر کے بعد نکاح ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ اس کے بعد علی اسپے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ
کل میرا نکار ہے۔ طلباء طلباء بن ہوتے ہیں۔ وہ سین کر جھے ہے میت بیار کی
ہا تھی کرنے لگ گئے۔ کافی دیر کے بعد ایک دوست نے کہا، بی آپ کے گیڑے
ہورے میلے ہیں البذا آپ کو چاہے کہ آپ کی دوست سے ادھار کیڑے لیے اور
وہ بھی کر فکار کی تقریب میں جا تیں۔ میں نے کہا کہ میری عزشت میں اس بات کو
موارانہیں کرتی ، میں جو کچھ ہوں سوہوں ، میں ادھار تو نہیں ماگوں گا ... طلباء می منطقی ہوتے ہیں ، آسانی سے نہیں چھوڑتے .... چنانچہ وہ کہنے گئے ، اچھا آکر کسی
دوسرے سے نہیں ما تکنا تو آپ ای سوٹ کر دو کر دوبارہ بھی سکتے ہیں تا کہ صاف

كير عبول-معرت كاية الفاظ بالكر

" در برے بھیڑ کد ہے" بین میری بدخی آگی کہ بٹل نے اپنے دوست کی بات مان کی چائی کہ بٹل نے اپنے دوست کی بات مان کی چائی ہی نے اگے دن دحوتی بائد کی ادر کیڑے دحو لیے۔ سردی کا موسم تھا اور او پر سے آسان ایر آلود ہو گیا۔ صعر کا وقت آگیا۔ بٹل نے صبح کے ایک طرف کیڑے بوالی ایر انے نثر درا کر دیے اور ساتھ ہی دعا تھی بھی مائٹی نثر درا کر دیں کہ اسٹر ان کیڑ وں کو خشک قرما دے۔ اور موسم کی خرائی کی وجہ سے کیڑے خشک موسم بھی ہونے پر نہیں آ دیے ہے۔ حتی کہ صعر کی اڈ ان ہوگی اور بٹل کے در دی کے موسم بیل کے لیڑے کی گرائی کی وجہ سے کیڑے دیا ہوا تھا کہ کی گرائی کی وجہ سے کیڑے دیا ہوا تھا کہ کی ہوئے کی اور بھی ہونے کی بینے ہونے کا بنا ہوا تھا کہ کی گرائی کی ہوئے کا بنا ہوا تھا کہ ان کی نظر ان چیز وں پر بالکل نہیں تھی ، انہوں نے دیکھا کو کل بھی بھی کی گرے سے اور میلے جے اور میلے جے اور ایو ڈا

بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا تکاح کردیا۔ پھی سے کے بعد دھتی ہوگئ۔

ابنداء کے چند دنوں بھی میرے اوپر فاقے آئے کیونکہ بھی طالب علم تھا اور

تازہ تازہ تازہ پڑھ کرفاد خی ہوا تھا۔ کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی تیس تھا۔ بھی کھانے کول جا تا

اور کبھی نہ لمآ۔ پھی خرصہ میری دہیں میرے کھر بھی دی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے

والدین کے کھر کئی تو اس کی والدہ نے اس سے بوجھا، بیٹی الونے اپنے می کھر کو کسے

والدین کے کھر کئی تو اس کی والدہ نے اس سے بوجھا، بیٹی الونے اپنے والدہ کے کھر کو کسے

پایا ؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تقید، نقید، نیک اور پاک جورت تھی ، اس کی نظر میری

دینداری برتی، چتا نجواس نے اس کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

دینداری برتی، چتا نجواس نے اس کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

دینداری برتی، چتا نجواس نے اس کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا،

دینداری برتی، چا تی جن تی کہ مرکر جنت جا کیں گئیکن بھی جیتی جا تی جنت ہیں

''اماں ایمی تو بھی کہ مرکر جنت جا کیں گئیکن بھی جیتی جا تی جنت ہیں۔

''اماں ایمی تو بھی کہ مرکر جنت جا کیں گئیکن بھی جیتی جا تی جنت ہیں۔

حعرت لا موریؓ قرمایا کرتے تھے۔

"مير ميرسر في جي اس وقت بيجان ليا تما جب احمالي احمالي احمالي الما اور آج تواحم على احمالي ہے"۔

نیک بیوی کی جارنشانیاں

نی علیدالسلام نے نیک ہوی کی چارنشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

۱) ..... کیلی نشائی ہے کہ جب اس کو خاد مکسی بات کا تھم کرے تو دہ اس کے تھم کو مانے ۔ ضد کرنے والی نہ ہو۔ ماں باپ کواٹی بجوں کی تربیت کرنی چاہیے اور مجمانا جا ہے کہ بم نے خاد تھ کے باس جانا ہے تو ضد نہ کرنا۔ اپنی بات منوانے کی بجائے اس کی مان کرزندگی گزارنا، اس میں یرکت ہوتی ہے۔ یہ بات منرور سمجمانی چاہیے کونکہ میاں ہوری کاناز وانداز کا ایک تعلق ہونا ہے اورائر کیاں اکثر چیوٹی چوٹی بات میر مرد کے بوئی ہونا ہے اورائر کیاں اکثر چیوٹی چوٹی بات میر مرد کے بوئی ہونا ہے اورائر کیاں اکثر چیوٹی چوٹی بات میر مرد کرنے ہوئی جوٹی بات میر مرد کے بات کی بیں۔

۲). .... دومری نشانی بید یک جب خادعماس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش مو

ATURAN ESES COSESES APP

جائے۔ کیا مطلب؟ .....مطلب ہیہ کہ دہ کھر میں صاف کپڑے پہنے۔ ایسانہ ہو

کہ جب وہ کھر سے نکلے قیشن ایمل کپڑے پہنے اور کھر میں جنگن تی پھرے۔ یہ

بھی نہ ہوکہ کھر میں گندی کی کی رہے اور اس کے بدان سے ہوآ رہی ہواور ہا ہر نکلے تو

خوشبو کی کر فکلے ۔ شریعت نے اس کو پہند تیس کیا ، ایک تو صاف مقری بن کر

رہے اور دومر ااس کے چرے پر خاوند کے لئے مسکرا ہٹ ہو۔ بینہ ہوکہ ہروقت تی

موڈ بنائے رکھے۔

س)..... تیسری نشانی مدیسے کدا گرخاو عرکسی بات پرشم کھالے تو تم ایسا کروتووہ اس کی تشم کو بورا کروے۔

س)..... چونی نشانی ہیہ کے جب خاوئد کھریش نہ ہوتو وہ اس کے مال اور آبرو کی حفاظت کرے۔

میاں بیوی کے درمیان جھکڑے کی وجہ

میاں ہوی کے قرب کے بارے بی شریعت مطیرہ نے جران کن حد تک السور بیش کیا ہے۔ کی لوگ درمیان بی میاں ہوی بی جدائی کا سب بنتے ہیں۔
ایسے لوگوں سے تناظر بہنا جا ہے۔ ایک اصول یا در کھنا کے عام طور پرمیاں ہوی ایک دوسرے کی دجہ ہے آگا۔ میشہ کی تیسرے کی دجہ ہے جھاڑتے وہ سرے کی دجہ ہے جھاڑتے ہیں۔ وہ تیسرایا لواڑ کے کے مال باپ اور بھن بھائی ہوتے ہیں یالڑکی کے مال باپ اور بھن بھائی ہوتے ہیں یالڑکی کے مال باپ دھیان بھائی۔ اس لئے شریعت نے کہا کہ تم آپس میں ایک رہواور کی اور کی طرف دھیان بی شدو۔

أيك علمى تكته

یہاں ایک علی تکتہ طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ فتھائے کلما ہے کہ اگر میاں بیوی کے ماجین کوئی رجش ہواور کوئی ان کی سلے کرانے والا ہوتو اگر اس کوکوئی بات خلاف واقع بھی کہنی پڑے یعنی اس نیت سے
جموب بھی ہولتا پڑے تا کہ میاں بیوی آپس ش ملے کر لیس تو اللہ تعالی اس کی بکڑنیں
فرمائیں گے۔ دہ ہوگا تو جموٹ محراس کی نیت کی جیہ سے اس سے موافذہ ہمیں ہوگا۔
بیاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق جوڑنے میں اللہ رب العزت
نے اپنے تن کو معاف کردیا تو بھر ماں باپ کو کیاں اجازت ہے کہ دہ اپنے تن کو معاف کردیا تو بھر ماں باپ کو کیاں اجازت ہے کہ دہ اپنے تن کو معاف کردیا تو بھر ماں باپ کو کیاں اجازت ہے کہ دہ اپنے تن کو معاف کردیا تو بھر اس باپ کو کیاں اجازت ہے کہ میں ماں ہوں ،
چنا نچہ بیٹے کو کہتی ہے کہ میری بات ما تو اور اپنی بیوی ہے اس لئے اس کا بھی اپنا
تہاری اپنی ایک حیثیت ہے ، مگر وہ بھی تو اس کی بیوی ہے اس لئے اس کا بھی اپنا
مینام ہے۔ بیوی کو بیوی کے مقام پرد کھئے اور ماں کو ماں کے مقام در کھئے ۔
صدیت پاک ش آبیا ہے کہ اللہ دب العزی سے کہ افتدر ش چنو بندوں کی مغفرت موجاتی ہے۔ ان میں سے آبی تو وہ ہور کی خورت بوجاتی ہے۔ ان میں سے آبی تو وہ ہور کو دول شن کرنے مطال کہ باتی جورائی ڈالے والا ہو۔
جودل شن کرنے مطال کہ باتی سب کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ ان میں سے آبی تو وہ ہور کے دول شن کرنے مطال کہ باتی جورائی ڈالے والا ہو۔

محمر بلوجھروں کا آسان حل

شادی کے بعد میاں بیدی آپس میں سے کرلیں کہ خاد تدائی کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی فر مدداری تبول کر ہاورائ خاد کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی فر مدداری تبول کر ہے۔ ورائی خاد تھ کے تمام رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر آپس میں الزائیاں موتی ہیں۔ اس کا آسان میں ہے کہ بیدی اپنے خاد تھ سے تبعت رکھنے والے دشتہ داروں کو خوش کر سے اور خاد شاد کی دشتہ داروں کو خوش رکھنے میں داروں کو خوش کر سے اور خاد شاد کی کے دشتہ داروں کو خوش درکھنے میں ماروں کو خوش درکھنے کی کا میں ماروں کی درخد کی میں مشکلات شم ہوجا کیں گیں۔

عدی پاک بین آیا ہے کہ جب کوئی خادہ اپنی ہوی کو و کھ کرستراتا ہے اور
ہوں اپنے خاوند کو د کھ کرستراتی ہے تو اللہ رب العزت دونوں کو د کھ کرسترائے
ہیں اپنی پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ جرے بندے ہیار حبت کی زیم گراریں۔
میاں ہوی جنتی حبت ہوری زیم گی گزاریں گاللہ رب العزت کے ہاں اجر پائیں
سے ۔ اس لئے میاں ہوئی بی گئی حزاقی کا ہوتا بہت ضروری ہے ۔ خل مزاتی کا
مطلب سے کہ آدی کوئی پات سے یاد کھے تو ہیلے سوچ اور گرکوئی قدم اٹھائے۔
اور آجکل سے ہوتا ہے کہ سیلے قدم اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں سوچے ہیں کہ او ہو میں نے
براکر لیا ہے ۔ اس لئے آکر کہتے ہیں کہ دھنرت! میں دوشتوں میں تو بڑا خوش رہتا
ہوں لیکن جب کھرچا تا ہوں تو ہے تو میں کیا ہے کہ دماغ کرم رہتا ہے۔ اصل میں
ہوں لیکن جب کھرچا تا ہوں تو ہے تو میں کیا ہے کہ دماغ کرم رہتا ہے۔ اصل میں
تیرے ہیجھے شیطان لگا ہوتا ہے اور وہ تیرے دماغ گرم کرد باہوتا ہے۔

### مسنون عمل کی برکت

آیک مرجہ میرے پاس کوئی میاں ہوی آئے۔ وہ وونوں سلسلہ میں ہیت سے۔ وہ دونوں سلسلہ میں ہیت سے۔ وہ دونوں تقریباً اس بات کا فیصلہ کر بچے تھے کداب ہم آیک دوسرے ہوا ہو جو اس سے وہ اس سے ۔ وونوں پڑھے لکھے اور نو جوان تھے۔ ان کو بیاحساس ہوا کہ آگر ہم نے ایسے ہی فیصلہ کرلیا معزرت صاحب کو کیا تا کی گے ۔۔۔۔۔ بید عفرت صاحب کو تانا ہم کے۔۔۔۔۔ بید عفرت صاحب کو تانا ہم کی وفعہ ہوا ہے کہ جن لوگوں ہم کی دفعہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کی نہیت کی ذریعہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کی نہیت کی نہیت کی نہیت کی شیخ شریعت وسلت ہورگ کے ساتھ ہے وہ عقا کدو غیرہ کے تمام فنتوں سے محفوظ در ہے ہیں۔۔

میں کے میں ہو گئے ہیں یا منکرین مدیث بنتے ہیں، وہ سب لوگ ایسے جننے لوگ بھی وین ہولتے ہیں یا منکرین مدیث بنتے ہیں، وہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کہیں بھی بیعت کا تعلق ٹیس ہوتا۔ کو یا کسی نہ کسی شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق كامونا انسان كے لئے فتوں سے بچاؤ كاسبب بن جاتا ہے۔

جب ان دونوں نے کہا کہ ہم اٹی خوش سے ایک دوسر سے جدا ہونے کے

النے تیار ہیں تو اس عابر کو بھی بات بجو آگئی کہ ان کی زعد گی ہیں چھوٹی چوٹی با تو ں
ہیں میں انڈر سٹینڈ تگ ہے جو بڑھتی چلی جارہی ہے اور درمیان ہیں کوئی ٹھوں وجہ
میں میں انڈر سٹینڈ تگ ہے جو بڑھتی چلی جارہی ہے اور درمیان ہیں کوئی ٹھوں وجہ
میں ہے۔ جب بجھے یہ بات بجو آگئی تو جس نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے
فیصلے کو چہر بینوں تک مو قرکر لواور ایک کام جس بتا تا ہوں ، اس بڑھل کرنے کاتم وعدہ
کرو۔ انہوں نے کہا ، تی ٹھیک ہے ہم وعدہ پورا کریں گے۔ جس نے فاوند سے وعدہ
لیا کہ جسب بھی وہ اپنے دفتر سے گھر آئے گا ، وہ آئے ہی ہوئی ہی ہوئی کو مشرا کرد کھے گا۔
لیا کہ جسب بھی وہ اپنے دفتر سے گھر آئے گا ، وہ آئے ہی یہ سنت نبوی مشرقی ہی ہے۔
لیا کہ جسب بھی وہ اپنے جس تو چیوٹی ہی بات سے لیکن یہ سنت نبوی مشرقی ہمی ہے۔
مسیدہ عاکشہ مدید قدر منی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نی علیہ السلام جب بھی گھر جس تشریف

اس عاجز نے دیکھا کہ بیافادیماصل میں پرنس کرتا ہے۔ ای برنس کے پر بیشر کی وجہ سے جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کا مند بنا ہوا ہوتا ہے اور بیوی بیچاری وہ کھنے سے بعولی بیٹی ہوتی تھی اور وہ میاں صاحب دستر خواں پر آکر بیٹھتے تو کھانے میں تعمل نکالنا شروع کردیتے۔ اب عورت کادل ہوتا تی کیا ہے۔ وہ تو اور زیادہ پر بیٹان ہوجاتی تھی۔۔

جب میں نے کہا کہ گھر میں سمراتے چھرے کے ساتھ وافل ہونے کا وعدہ کرو
تواس نے کہا، حضرت! بیرتو تھوٹی می بات ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہے تو تھوٹی می،
گھر وعدہ کرو کہ پابندی کرو گے۔ چنانچہاں نے وعدہ کرایا۔ چیر مہینے تو بوی بات تھی
مرف ایک مہینے کے بعدان کا فون آیا کہ حضرت! ہم نے فیصلہ کرایا ہے کہ ہم ساری
د تدکی استھے کر اور یں مے کیونکہ ہمیں خوشیوں بھری زعدگی نعیب ہوگئی ہے۔ ہوتا یہ تھا
کہ جب فاوند گھر آگر ہوئی کو مسکرا کر دیکتا تھا تو مسکرا ہوں کے دروازے کھل

#### 

جاتے تھے .... بدر ہنمائی ہوتی ہے جو شخ نے دی ہوتی ہے کہ تہاری کونی عادت ہے تہاری کونی عادت ہے تہاری کونی عادت ہے تہارے لئے مصیبت کا سبب بنی ہوئی ہے۔

## پیارمحبت کی با تیں

یوی کی خوش طبعی کے لئے اس کے ماتھ بیار محبت کی باتیں کرنا نہایت فروری ہے۔اللہ کے نی دائی ہے اپنی اہلے محتر مدسدہ عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا کو فورتوں کو واقعات سنائے ۔یہ نوعورتیں آپس میں ال کر بیٹھیں اور اپنے اپنے فاوی ول کی صفات بتانا شروع کیں۔آپ میں ایک ایک کورت نے اپنے فاوی مح بارے ش بیرکیا، دومری نے بیرکہا، تیسری نے بیرکہا، سب جب آپ میں آپ میں فاوی میں نوعورتوں کی باتیں بتا ویں تو فر مایا کہ جس عورت کا خاو تدسب سے بہترین صفات کا حال تھا اس سے بہترین مفات کا حال تھا اس اس سے بھی تہا دے لئے ذیادہ اچھا ہوں ۔۔۔۔ کیا آپ بھی نے اپنی بیوی کا دل خوش کرنے ہیں اس کے ایک باتھی کی جیں۔ ہمارے بال ایسا تو نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیس خوش رکھنا اس کا فرض ہے اور اسے تک کرنا ہمارا فرض ہے۔۔

# بيثيون كوتنن سورتون كي تعليم

ایک بات یا در کھیں کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو گھر میں سورۃ الحجرات ، سورۃ النور
اور سورۃ النساء کا ترجمہ لازی پڑھاتے کی کوشش کریں فیونکہ سورۃ الحجرات میں
اخلاق کوسنوار نے کے لئے تعلیمات ہیں ، سورۃ الثور میں حیا اور پاکدامنی کی زعم گ

گزار نے کی ہا تھی ہیں اور سورۃ النساء میں میراث اور بچوں کے بارے میں مسائل
موجود ہیں۔ اور ریجی یا در کھیں کہ جب کھر میں باپ اپنی بیٹیون کو تیکی کی تعلیم نہیں
دیتا اس کھر کے مردول اور مردول میں کوئی قرق نہیں ہوتا۔

اعتدال کی زندگی بسر کریں

میان ہوی کو چاہیے کہ وہ اعتمال کی زعر گی ہسر کریں۔ ٹی لوگ تو اسنے مال کو عورت کو تک کرتے ہیں۔ عورت کو تک کرتے ہیں۔ انسٹر ومنٹ (اوزار) کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی ہو ہوں کو الیما تک کر کے دکھتے ہیں کہ وہ پچاریاں خوتی کا سائس بھی نہیں لیے سکتیں۔ یہ بھی ٹھیک ٹیش نہ تو ان کو انتا آزاد چھوڑ دو کہ وہ گنا ہوں کی مرحکب ہوں اور نہ بی ان کو انتا نگ کرو کہ دہ اپنی موت کی تمنا کی کریں۔ فاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے ساتھ اچھی زعر گی گزارے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مسئمان کھر انوں کی ننا نوے فیصد لاکھاں جب ماں باپ کے گھرے دخصت ہوتی شی تو وہ اپنے اگر گھر کو آباد کرنے کی نیت سے جاتی ہیں۔ اب فاوند پر شخصر ہے کہ اگر اس نے اسے انتخار کی خورت دید کی نیت سے جاتی ہیں۔ اب فاوند پر شخصر ہے کہ اگر اس نے اسے انتخار کی خورت ہوئے گھر آباد ہو جائے گا اورا گرا تھی طرح ہینڈ ل

عورتول مين حورون والي صغات

حضرت الدّس تقانوي قرماتے ہيں كہ بعض اوقات مورتوں ميں حوروں كى كئ مفات قرآن جيد ميں بيان فرمائی ہيں۔ان ميں سے دوالي ہيں جود نيا كی مورتوں ميں بھی بعض اوقات ہائی جاتی ہيں۔

ا۔ پہلی صفت ہے عسوب ایعنی وہ خاد عموں سے محبت کرنے والیاں ہیں۔ مسلمان پچیاں بھی جب کھرسے چلتی ہیں تؤوہ اپنے دلوں میں اپنے خاوند کی محبت بھی کے کرچلتی ہیں۔ وہ خاد تدیر دل نچھاور کرنے والیاں اور جان فدا کرنے والیاں موتی ہیں۔

۔ دومری صفت ہے قسمِسونٹ المطکوف لینی وہ غیروں سے اپنی لگاہیں مٹانے والیاں ہیں۔ مردول کی نگامیں مورتوں کی تسبت زیادہ تایاک ہوتی ہیں۔ عورتیں ایک فین ہوتین کہ جس کو دیکھا دل بھی طبع کیا کہ بیر میرے پاس ہو۔ بیہ مردوں کی گندی عادت ہوتی ہے کہ جس عورت کو بھی دیکھیں، خواہ وہ کائی ہو، کوری ہو، تیلی ہویا بیلی ہو، اس کے بارے بھی تصور کر لیتے ہیں کہ سے میرے پاس ہوتی تو کیا بی اچھا ہوتا۔

منفی سوچ ہے بجیس

منقی سوچ ہے بھی ۔ قرا فرائ ہات پر منقی سوچ انسان کو بڑا نقصان دین ہے۔ پھرانسان منگی حزائ بن جاتا ہے۔ یا در کھیں کہ جس کوشک کا مرض ہوتا ہے اس کا دین بھی خطرے پی ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ اس شک کی تو یہاں تک انہا ہے کہ اگر بھی اپنے سکے بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر لیتی ہے تو اس پر بھی اس کوشک ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔ اس شک کی کوئی صربیں ہے۔ اس لئے اس شک سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔

پيارکا نام

سیده عائش صدیقدر می الله عنها کی کتیت ام عبدالله می دانله کے حجوب منظ بالله ان کوند قد تام کے رافلہ کے الله علی الله علی الله کیارے جیرا قرایا کرتے معلوم ہوا کہ اگر فاو تدائی ہوگ کا کوئی ایسانام پستد کرے جو ہوی کو بھی بند ہوتو یہ ایک معلوم ہوا کہ اگر فاو تدائی ہوگ کا کوئی ایسانام پستد کرے جو ہوی کو بھی پسند ہوتو یہ ایک میں کہ موتا ہے۔ اگر اس نام سید ہوتو یہ ایک تو پر اس ہوگ کو جبت کا ایک پیغام بھی ال رہا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السان می سنت ہے۔

غلط بمی دور کرایا کریں

الركسى وجه سے كوئى غلط بنى پيدا ہوجائے توجب تك وہ غلط بنى دور شہوجائے

اس دفت تک آپ اظمینان ند پائیں۔ایک دومرے و مجھا لینے میں اور منالینے میں اور منالینے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ کی بات پر بھی صدند کیا کریں۔اگر بوی کی وفت کوئی بات بر بھی مان رہی ہوگی تو آپ ویکھیں کے کہ کسی دومرے موقع پر معافی بھی ما تک رہی ہوگی اور بات بھی مان رہی ہوگی۔ای طرح بیوی بیسوے کہ اگر ایک وفت فاوند کوئی بات نہیں مان رہا تو میں اب ضعاور جھاڑانہ کروں، بلکہ کسی دومرے موقع پر وہ میری بات بھی مان رہا تو میں اب ضعاور زیادہ بیاراور محبت بھی دےگا۔

### حجوث سے چیں

جموت کی زندگی سے بچیں۔ جب خادعد اپنی بیوی سے اپنی زندگی کو چھپانا شروع کر دیتا ہے بابیوی اپنے خادعہ سے اپنی زندگی کو چھپانا شروع کر دیتی ہے تو بجھالو کہ گھر کی بربادی کی واضح نشانی موجود ہے۔ کو تکہ پیعلق تو بنایا بی اس لئے گیا ہے کہ خاد ند جب ساری دنیا کا ستایا ہوا گھر آ کر پنچے تو اپنے دل کا سب پھوا تی بیوی کے سامنے کھول دے۔ کیاد کھے تیس میں کہ جب اللہ کے جوب مشائل پر بہلی وی نازل ہوئی آپ شائل پر اس کا بو جو تھا۔ آپ مشائل ہے سب سے پہلے کھر میں آ کرفر مایا۔

خَشِیْتُ عَلَی نَفْسِی زَمِّلُوْلَی زَمِّلُوْلِی ( جھے اپن جان کا خوف ہے۔ جھے کمبل اوڑ صادو، جھے کمبل اوڑ صادو) اور آ کے سے حضرت خدیجے رضی اللہ عنہاتسلیاں دینے تکیس کہ

والله انك لعصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم

وتقرىء الضيف وتعين على نوالب الحق

رالله کافتم! آپ تو صله رحی کرنے والے ہیں ، آپ بے مہاروں کا مہارا بنے والے ہیں ، آپ بے مہاروں کا مہارا بنے والے ہیں ، جن کے پاس کی منہ ہوآپ ان کو کما کر دینے والے ہیں ۔ آپ مہمان توازی کرنے والے ہیں اور آپ اچھی یا توں مرحد کرنے والے ہیں ]

ا چھی ہوی کی پہچان ہے کہ وواس کوتسلیاں دے اوراس کے فم کو دورکر دے اوراک کے بیوی کی پہچان ہے کہ وہ اس کے اوراک رہوی کسی وجہ سے پر بیٹان ہوجائے تو اعظمے فاوند کی پہچان ہے کہ وہ اس کے غم کو دور کر ہے۔ بعض اوقات دوشے بول بھی بندے کا غم دور کر دیتے ہیں۔ ان دولفظوں میں اتنی مشاس ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی چینی ال کر بھی اتنی مشاس ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی چینی ال کر بھی اتنی مشاس پیدا نہیں کر سکتی۔

### ہوی کے ساتھ دوڑ لگاٹا

ایک مرتبہ نی علیہ السلام ایک جہاد پرتشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اللہ اللہ کے ساتھ تغییں۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیکے تشریف لے محاق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ من اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ من اللہ عنہا

· «حميرا! چلودوژانگائي"

اب بتاہیے کہ اللہ کے مجوب مٹھی آئی کے دل میں اللہ رب العزت کا کتنا خوف تھالیکن اپنی اہلیہ کو دوڑ لگانے کا فرمار ہے جیں۔معلوم ہوا کہ بیوی سے محبت و پیار کی بات کرنا نہ تو خشیت النی کے مثانی نہیں ہے۔اور نہ بی معرفت النی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔

جب دوڑ لگائی تو ہی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ منی اللہ عنہا کوخود آھے نکلنے کا موقع دے دیا۔ جب دہ آ مے نکل تنئی تو بہت خوش ہوئیں۔ نبی علیہ السلام خاموش موضحے۔

کافی عرصے کے بعد پھرایک مرتبہ ای طرح سفر پر نکلے اور ایبا ہی معاملہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد قرمایا ، حمیرا! چلو دوڑ لگائیں ۔ اب کی بار جب ووڑے تو اب نبی علیہ السلام آ مے نکل محتے۔ آپ منظر آئے مسکرائے اور قرمایا، حميرا! تلک بنلک (مِهَا تُرجِيت كُن كَل اب ش جيت كيامون)

دور لگانے کا متعمد ہوی کا ول خوش کرنا تھا۔ یہ بھی نی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر میں آپ سے بھی ہوں کہ آپ میں سے کس کس نے اس سلطور عمل کیا ہے تو آپ میں سے کس کس نے اس سلطور عمل کیا ہے تو آپ میں سے تعور رہی آخیں کے دطورے کھانے وائی سنتیں یاد ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ ہذا ہو جھا جا تا ہے کہ طوہ پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے دول جا بتا ہے کہ طوہ پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے دول جا بتا ہے کہ دوانیس کے کہ میاں! پہلے بھی کھاؤ اور بعد میں بھی کھاؤ ، عمر جس کا کھاؤ اور بعد میں بھی کھاؤ ، عمر جس کا کھاؤ

سے باتش ای لئے کردی ہیں کھکن ہے کہ آج کی ان باتوں سے اللہ تعالی کی کھرکے جھٹرون کو دور کردے اور میاں ہو جائے۔ محر کے جھٹرون کودور کردے اور میاں ہوی کو پیار حمیت کی زندگی تعیب ہوجائے۔ موسکتا ہے کہ اس عاجز کی اس وجہ سے مظرت ہوجائے۔ البندا

"مرايفام عبت بجال تك يني"-

الله دب المورت بهم مب كومية ل بحرى خواكوار ذعرى تعييب قرما و ب اور جب بچول كوآخ تكارح ك ذر ي زعرى كاسانى بنايا جار با ب الله دب العزت ان كوقا الى دفتك اوركامياب ذعرى تعييب قرماو سد ( آمن ، مرمة سيد المرسلين )

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين.





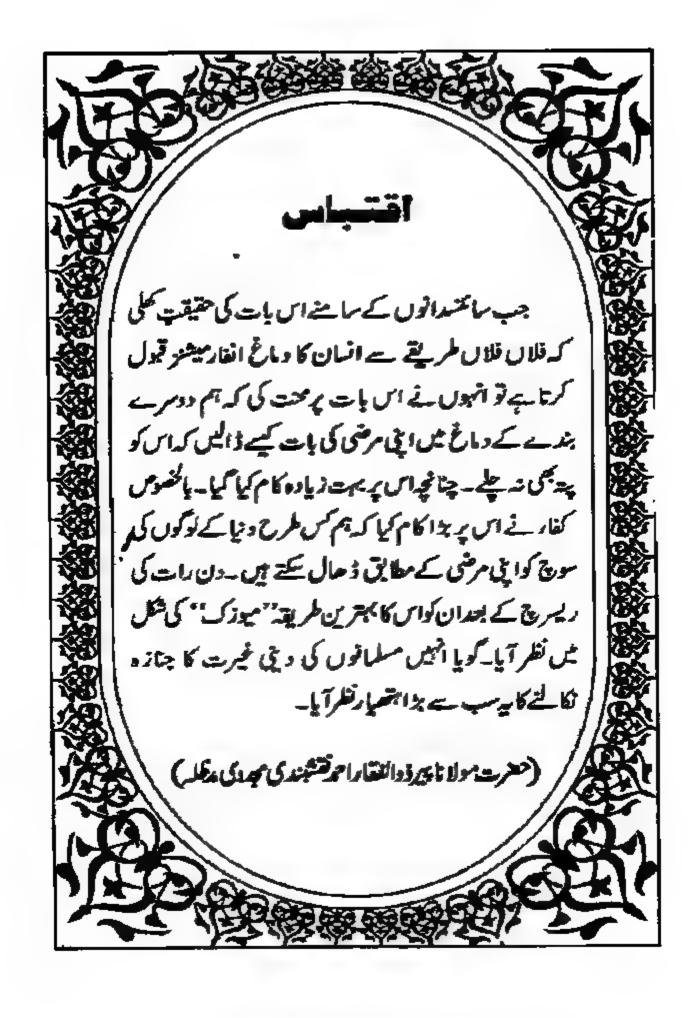



اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ و وَ مِنَ النَّاسِ مَنَ يُشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُصِلَّ عَنَ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْم وَ يُتَّاجِلَعَا هُزُوا \* أُولِئِكَ لَهُمْ عَلَابٌ مَّهِيْنَ \* ٥ وَ يُتَّجِلَعَا هُزُوا \* أُولِئِكَ لَهُمْ عَلَابٌ مَّهِيْنَ \* ٥ مُهُمْنَ رَبُكَ رَبِّ الْعِزُّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمَ

### جيے جذبات ویسے خیالات

اور نیک لوگوں کے خیالات آئیں گے اور نیک اٹھال کرنے کی تمنادل ہیں پیدا ہوگی بلکہ نیک اٹھال ہیں آگے ہوئے کا ہروقت شوق رہے گا اور اگر جذبات کا ندر و نیا کی محبت غالب ہوگی تو خیالات بھی گند ہے ہوں گے، اے شیطانی بشہواتی اور نفسانی سوچیں آئیں گی۔ پھرانیان کے اندر حرص بھی ہوگی ، طبع بھی ہوگا ، بدنظری بھی ہوگی اور انسان خود محسوس کرے گا کہ میری سوچ پاک نہیں ہے۔ گویا اور شہوت بھی ہوگی اور انسان خود محسوس کرے گا کہ میری سوچ پاک نہیں ہے۔ گویا گرا کہ آ دئی کی سوچ اچھی ہوجائے تو کچھی عمر صے کے بعد وہ اچھا انسان بن جائے گا اس سے گا اور اگر سوچ بری ہوجائے تو پھی عرصہ کے بعد وہ برانسان بن جائے گا۔ اس سے گا اور اگر سوچ بری ہوجائے تو پھی عرصہ کے بعد وہ برانسیس بن جائے گا۔ اس سے جب کوئی نیک انسان برا بنمآ ہے تو وہ ایک بی دن بھی برانہیں بن جاتا بلکہ اس کی سوچ ظا ہر داری بھی نیک کے دیگ بھی پہلے بری ہو پچکی ہوتی ہے اور اس ظا ہر داری سوچ ظا ہر داری بھی نیک کے دیگ بھی پہلے بری ہو پچکی ہوتی ہے اور اس ظا ہر داری بھی اس کا وقت کر رتار ہتا ہے۔ گرا ٹر درکا انسان بدل چکا ہوتا ہے۔

دل کی مرکز ی حیثیت

\* قلب کوانسانی جسم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس لئے تی کریم علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے ارشاوفر مایا:

إِنَّ فِي جَسَدِ بَنِي آدَمَ لَمُصَّغَةٌ إِذَا صَلُحَتُ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَ إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلُّهُ، آلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

[ بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوگڑا ہے، جب وہ سنور تا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے اور جب وہ گڑتا ہے تو پورا انسان گڑ جاتا ہے، جان لو کہ وہ (انسان کا) دل ہے ا

عشق کاتعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ ای لئے انبیائے کرام نے و نیا میں آکر قلب کو ہی اپنی محنت کا میدان بنایا، کیونکہ آگر قلب سنور گیا تو شاخیس لیمنی باقی اعطاء خود بخو دسنور جا کمیں گے۔

عقل کی اہمیت

عقل اور دیاغ کے بارے میں انسان کواچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ذرامشکل سا موضوع ہے۔ چونکہ مجھے پڑھے لکھے لوگ نظر آ رہے ہیں اس لئے دل میں بہت آ رہی ہے کہ میں ذرااس عنوان کو کھولوں۔

مديث إك من آيا ب

أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقُلَ

[الله تعالى في سب عن بهاعقل كويداكيا]

الله تعالى ارشاد فرمات ين

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُواٰى لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ

[اس بیں عقل والوں کے لئے تھیجت کی باتیں ہیں]

أيك اورمقام يرفر مايا:

أَفَلا تَعُقِلُونَ.

[كياتم عقل نبيس ركهته؟]

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہ قبر میں سوال ہو جھنے کے
لئے منکر نکیر آئیں سے دھٹرت عمر طف نے یو جھا،اے اللہ کے نبی طفی آئیا ہا کیا دہاں
عقل سلامت ہوگی یانہیں؟ فر مایا، ہاں عقل سلامت ہوگی۔انہوں نے عرض کیا، چر
کچھ پروانہیں ہے۔

عقل کیا چیز ہے؟

عقل کیا چیز ہے؟ ....عقل سوچنے کی ایک مثین ہے۔ جیسے کمپیوٹر میں میتھ کو پروسیسر ہوتا ہے۔ پروگرام میں کوئی بھی Equation ہوتو وہ اس کی ظرف بھیج وی جاتی ہے اوروہ اس Equation کوسل کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ ای طرح اگر

آپ دماغ کوکوئی خیال دے دیں تو وہ اس کے تانے بائے جوڑ تا شروع کر دیتا

ہے۔ اس خیال یہ پہرہ بھانا آپ کا کام ہے۔ ای طرح مؤمن آپ دیا نے راغ کے اور جو دل کا پہرہ بھا تا ہے، جوائے حیالات ہوں ان کو دماغ میں جانے دیتا ہے اور جو دل کا پہرہ بھا تا ہے، جوائے حیالات ہوں ان کو دماغ میں جانے دیتا ہے اور جو برے ہوں ان کو جون کے دیتا ہے۔

# خيالات كاخود كارنظام

الله تعالی نے خیالات کا نظام کھا ایسا بنایا ہے کہ بیاز خوداندان کے ذہن میں آئے رہتے ہیں۔ بیاللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے اوراس ہیں انسانیت کے لئے بہت فائد ہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے سخری لینے کے لئے چلے اور راستے میں آپ کوآپ کا پرانا دوست فی اماب ہیں سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ اس سے ل کر بہت خوش ہوئے اور یا تمیں کرنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ اس سے ل کر بہت خوش ہوئے اور یا تمیں کرنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ اس سے ل کر بہت خوش ہوئے اور یا تمیں کرنے کے بعد ملاقات ہوئی۔ آپ اس سے ل کر بہت خوش ہوئے ہوئے اور یا تمیں کیا۔ انسان کے وائد کے دہن میں ایسی خوال آپ کے دہن کی بیات ہوئی گئی ہے، آپ کو مبزی لینی ہے۔ اگر وہ مبزی لینے کا خوال آپ کو مبزی لینے کا خوال آپ کے دہن سے نکل جاتا تو آپ گھنٹوں اس کے ساتھ ہیٹے دہتے ، گین مارتے ، چائے پیٹے اور جب شام کو گھر جا۔ تے تو تب پند چان کے وہو میں تو گھر سے مبزی لینے نکا تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ انسان کے فائد سے کی خاطر اللہ تعالی نے یہ سبزی لینے نکا تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ انسان کے فائد سے کی خاطر اللہ تعالی نے یہ سبزی لینے نکا تھا اور میں نے کیا کر دیا۔ انسان کے فائد سے کی خاطر اللہ تعالی نے یہ ایک خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا دیاغ اسے بار بار بار ساتی و دے رہا ہوتا ایک خود کار نظام بنا دیا جس کی وجہ سے اس کا دیاغ اسے بار بار بار ساتی و در با ہوتا

جس طرح المجھے خیالات آتے ہیں ای طرح برے خیالات بھی آتے رہے ہیں۔ شریعتِ مطہرہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول بتاویا کہ برے خیال کا آنا برانہیں ہے کیونکہ اس پر بکرنہیں ہے بلکہ برے خیال کو خودارادے کے ساتھ لانا ، دل میں جمانا اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہرا ہے۔ الہذاہمیں چاہے کہ ہم اجھے خیال کو

ذہن میں لا میں اور ہر سے خیال کو ذہن سے دور کریں۔ اب اس کی مثال الی ہے

چسے کسی چڑرا ہے پر کھڑ ہے کسی پولیس والے کی ہوتی ہے۔ کہیں سے ٹرک آرہا

ہوتا ہے۔ ۔۔۔ کہیں سے کارآرہ بی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ کہیں سے گدھا گاڑی آرہی ہوتی ہے

ہوتا ہے۔ کہ کھڑ سے رہواور اس شاہراہ کو آنے جانے والوں کے لئے کھا رکھو۔ اگر

ہوتا ہے کہ کھڑ سے رہواور اس شاہراہ کو آنے جانے والوں کے لئے کھا رکھو۔ اگر

ٹریفک جام ہوجائے تو اس پولیس والے کی وردی اتار لی جاتی ہے۔ موس بندے کا

دماغ بھی ای طرح آیک چورا ہے کی ما تقدہے ، اس میں بھی اجھے ہرے ہرطرح کے

ذیالات آتے ہیں کہی اجھے خیال کی بس آگی اور کہی ہرے خیال کی گدھا گاڑی

آگی۔ مومن کو جاہے کہ جب برا خیال آتے تو اس کو ذہن سے نکال وے اور چانا

کرے ، اگر اس کے ذہن میں ہرے خیالات کی ٹریفک بھنس گئی تو اب اس کو پکڑیں

گرکرتو نے اپنافرض پورائیس کیا۔

عقل کی جولا نیاں

عقل کی وجہ ہے انسان کو دوسری مخلوقات ہیں امتیازی مقام حاصل ہے۔مثال کے طور بر . . .

(۱) .... یوں دیکھنے کوٹو ہاتھی سب سے زیادہ طاقت در ہے لیکن انسان عقل کے زور پر ہاتھی کوبھی اینا ماتحت بنالیتا ہے۔

(۲)..... شیر جراًت، شجاعت اور طاقت میں انسان ہے بہت آگے ہے گرعقل کی بنیاد پر انسان اس کوبھی نگام ڈال دیتا ہے۔

(۳) \_...اس عقل کو استعال کر کے انبان نے ہوا میں اڑنا سیکھا، ورنہ کہاں انسان اور کہاں پرواز۔ برندہ تو ہوا میں اڑتے ہوئے ہا بھی ہے مگر جہاز ہا بھی نظر نہیں آتا۔ بھیے کوئی چیز ہوا کے اعد تیر رہی ہوتی ہے اس طرح ہوائی جہاز بھی جل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاز میں بیٹا ڈرائنگ بنا رہا ہوتو اس کو جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بیٹنش کی جولائیاں ہیں۔

(۳) .....ای عمل کی وجہ ہے انسان نے سمندر کی مجرا ہوں کو نایا۔ جننے زمین سے او پر ہمیں کا ئیات نظر آئے ہیں سائنسدانوں کی دریافت کے مطابق اس سے زیادہ کا نیات زمین کے بیچے ہیں۔ اگر کسی کو سمندر ہیں جائے کا موقع طرقو وہ دیکھ لے گا نبات زمین کے بیچے ہیں۔ اگر کسی کو سمندر ہیں جائے کا موقع طرقو وہ دیکھ لے گا کہ وہاں تو دنیا ہی انو کسی ہے۔ تو بیعنل ہی ہے کہ جس نے انسان کو دنیا ہیں بیسب مادی تعتیل دیں ہے۔ اللہ تعالی مرچز کو بیجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد قرماتے ہیں:

مستحو لکم ما فی السمون و ما فی الار نی (الفن: ۱۰)

[اورجو کھ آسان وزین کورمیان ہوہ ہم نے تہارے لئے مخرکرویا]

کیا مطلب؟ .....مطلب بیہ کہ تہیں اس کو بھٹے کی صلاحیت عطا کروی۔
کیا مطلب؟ .....مطلب بیہ کہ تہیں اس کو بھٹے کی صلاحیت عطا کروی۔
(۵) .....شیر جنگل کا بادشاہ ہاور فقط گوشت کھا تا ہے ، ہاتشی ا تنا برنا جانور ہاور فقط منز و کھا تا ہے ۔ شیر نے گوشت بھی کھا یا تو آئ تک اس نے بھی بعون کر نہیں کھا یا کو دیکھو فقط منز و کھا تا ہے ۔ شیر نے گوشت بھی کھا تا ہے تو اور مفرت انسان کو دیکھو بلکہ کیا چہایا ، اس کو ند تمک کا پید ہے ۔ اور حضرت انسان کو دیکھو کہ ماشا واللہ گوشت بھی کھا تا ہے تو کیا کیا ..... تی بیت تی بیسوپ بنا ہوا ہے ..... تی تی تی بین کی بیت تی بیسزی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہے ..... تی بیسزی مندی ہے ۔ واہ میر مولا! ..... مندی بھی کیا چیز ہوئی ہے ..... انفانستان کے لوگ پورے جانور کو ذری کرنے کے بعدا عدر سے مفائی کر کے ۔ واہ میر مولا! .... مندی بھی کیا چیز ہوئی ہے ....!!!

د یا ویتے ہیں یا تنور کے اخدر رکھ ویتے ہیں۔انشدگی شان کے تمک اور مرج اس کے اندر تک رج جاتی ہے اور ہا ایسے گل ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ ہے آرام سے تو ژکر کھا سکتا ہے۔ چنا نچہ ایک جگہ دعوت کی گئی تو میز بان نے ایک گائے ذی کی اور کھال ایار کر اور اس کے بیٹ کی پوری صفائی کر کے اس کواتے بڑے oven (چولیہ) کے اندر ڈال دیا۔وہ گائے اس کے اندر گھوتی رہی اور پکتی رہی۔ جب پوری گائے کے اندر ڈال دیا۔وہ گائے اس کے اندر گھوتی رہی اور پکتی رہی۔ جب پوری گائے کے اندر ڈال دیا۔انہوں نے جیجے کی تو اس کوائی طرح لا کر انہوں نے سب کے سامنے انکا دیا۔انہوں نے جیجے کے آئے تک ایک موٹا سریا ڈالا اور اس سریے کے او پرگائے کو لاکا دیا تا کہ آ دی جا کر جہاں سے چاہے کا نے اور کھائے۔ چنا نچہ کوئی ران کا گوشت کا شکر لا رہا تھا اور کوئی شان سے بیا ہے کا نے اور کھائے۔ چنا نچہ کوئی ران کا گوشت کا شکر کر اور کھائے۔ چنا نچہ کوئی ران کا گوشت کا شکر کر اور کھائے۔ چنا نچہ کوئی ران کا گوشت کا شکر کر اور کھائے۔ چنا نچہ کوئی ران کا گوشت کا شکر کر اور کھائے۔ چنا نچہ کوئی ران کا گوشت کا شکر کر اور کھائے۔ چنا نچہ کوئی ران کا گوشت کا شکر انسان بی کا اور کھائے۔ چنا کور کا کا فقط انسان بی کا اور کوئی شائے کو اس طرح پیانا فقط انسان بی کا اور کھائے۔ پری گائے کو اس طرح پیانا فقط انسان بی کا اور کھی کوئی شائے کو اس طرح پیانا فقط انسان بی کا

انساني د ماغ اورجد بدسائنسي تحقيق

آج کے زمانے میں سائنسی تحقیقات بہت زیادہ ہو پیکی ہیں۔ ڈاکٹروں نے انسان کے دماغ کو بچھنے کے لئے دن رات ایک کر دیا ہے اور اس کی بہت ساری تفصیلات کو بچھ لیا ہے۔ چنانچہ آج میڈیکل کے اندر دماغ کے بارے میں اتنی بوی تفصیلات پڑھاتے ہیں کہ پڑھنے والے تھک جاتے ہیں۔

میں آپ کوؤراد ماغ کی بتاوٹ اوراس کے فنکشن کے بارے میں بتادیتا ہوں تاکہ آپ کوئٹی پیتہ چلے کہ اللہ تعالی نے جمعیں ریمنی بوی نعت عطافر مائی ہے۔ تاکہ آپ کوئٹی پیتہ چلے کہ اللہ تعالی نے جمعیں اور دیاغ کے سیل اور چیز ہیں۔اگرجم کا سیل Demage (خراب) ہوجائے تو اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ دہ خود بخو د ودبارہ فعال بن جاتا ہے لیکن اگر دماغ کا سیل Demage (خراب) ہو جائے تو اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ دہ دو بارہ کام کر سکے ،وہ بہم کرتا چھوڑ دیتا ہے۔

ہے۔ جسم کے سل کی غذا پروٹین ہے اور دماغ کے سل کی غذا کار یو ہائیڈریٹس ہیں ہے۔ اس ہے ورتیں بعض اوقات میٹھا انڈ ہ بتا لیتی ہیں۔ جس طرح وہ نرم سی چیز بنتی ہے، اس طرح دماغ کا سیل بھی اس سے اس جلتی چیز ہے۔ اس کے اویرا کے جھی چڑھی ہوتی ہوتی ہے۔ جس میں سارے دماغ کے ان ذروں کو اکٹھار کھا ہوتا ہے۔ اگر وہ جھی نہ ہوتو یہ سب جدا جدا ہوجا کیں۔ بیار یوں اور کھر یوں چھوٹے چھوٹے ڈرات ہوتے ہیں جوایک دوسرے سے طے ہوئے ہوتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔انسان کے سرکی کھویڑی میں دماغ کی بہت ہی زیادہ جہیں ہیں۔ اس کی المبائی کو المباکر نے کے لئے جیسے صف لیٹے ہیں تو لمیں ساری صف تھوڑی ہی جگدیر آجاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالی نے انسانی Memory میموری (یاوواشت) کو بروا کرنے کے لئے اس کی تہدور تہد کرنے کے لئے اس کی تہدور تہد بنادی ہے اوراس دماغ کوسر کی چھوٹی ہی جگدیں اویا ہے۔ چونکہ سوچنے کے لئے بنادی ہے اوراس دماغ کوسر کی چھوٹی ہی جگدیں سا دیا ہے۔ چونکہ سوچنے کے لئے اور یادواشت کے لئے بزی سطح کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اگر یوں ہی ایک سطح ہوتی تو میراخیال ہے کہ انسان کا سری کہیں ملکے سے بھی بڑا ہوتا۔اللہ تعالی نے یہ کی مواتی ہے ہوتی تو میراخیال ہے کہ انسان کا سری کہیں ملکے سے بھی بڑا ہوتا۔اللہ تعالی نے یہ کی جوانی ہے ہوتی ہے اور پھرا کی تہد آتی ہے، پھرا کہ تہد جاتی ہے اور پھرا کہ تہد آتی ہے، پھرا کہ تہد جاتی ہے اور پھرا کی تہد آتی ہے، پھرا کہ تہد جاتی ہاتی ہے اور ایک تہد آتی ہے، پھرا کہ تہد جاتی ہاتی ہے اور ایک تہد آتی ہے، پھرا کہ توان کے دماغ کو اللہ تعالی نے تہدور تبد بنا دیا۔

. اب تو انسان کے دیاغ کے <u>جے معلوم کر لئے مجھے کہ س جھے کا تعلق کس ع</u>ضو

کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی یا دداشت کا تعلق انسان کے دیاغ کے پہنے سے سے سے سے اس کے دیاغ کے پہنے کے ب پچھلے جصے سے ہے۔ اس لئے اگر سر کے پچھلے جصے پر چوٹ لگے یا کوئی زور سے تھپٹر لگا دے یا ڈنڈا مار دے تو بعض لوگوں کی بینائی زائل ہوجاتی ہے، حالانکہ آئکھ تھیک ہوتی ہے مگر دیکھ نہیں سکتی۔

ہے۔ اور جو رائٹ سائیڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی رائٹ سائیڈ سے اور جو رائٹ سائیڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی لیفٹ سائیڈ سے ہے اور جو رائٹ سائیڈ کا کنٹرول ہے اس کا تعلق دماغ کی لیفٹ سائیڈ سے ہے ۔ اللہ کی شان .... جس کو دائی طرف فالج ہوتا ہے اس کے دماغ کی بائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے اور جس کے بائیں طرف فالج ہوا ہواس کے دماغ کی دائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے۔ دماغ کی دماغ کی دائیں طرف میں خرابی ہوتی ہے۔

 ہوتے ہیں اور اس وقت زبان ۲۱ جگہوں پرلگ رہی ہوئی ہے۔

ہے۔۔۔۔۔۔۔ آج کے زیانے ہیں وہاغ کے آپریش بڑی کامیابی کے ساتھ کے جارہے

ہیں۔ حالانکہ بیا تنانازک ساعضو ہے کہ اگر اس کوکوئی چھو لے تو بہت جلدی اس کے

ٹراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے گر آج کے انسان نے نیوروسر جری کے اندر دہاغ

کر آپریش بھی کردیتے ہیں۔ وہ دماغ سے گلٹی اور رسولی وغیرہ نکال وسیتے ہیں۔ اگر

ایک آدمی کے جسم پر رعشہ طاری ہوجائے تو اس کے دماغ کے اس جھے کو نکال کر

ٹرانسیان نے کردیتے ہیں اور اس کا رعشہ ختم ہوجاتا ہے۔

## د ماغ میں انفار میشنز کیسے کی جاتی ہیں؟

دیاغ کے بارے میں اس دور میں بہت ہی زیادہ ربیرج ہو پھی ہے لیکن افسوس کہ اس ساری ربیرج کا قائدہ آج کفار اٹھا رہے ہیں ....سیدا یک علمی نکتہ ہے۔ بوسکتا ہے کہ پچھلوگوں کو بید با تیس مشکل محسوس ہوں لیکن جو پڑھے لکھے بچھدار لوگ ہیں، وہ اس نکتے کو بچھیں گے تو جران رہ جا کیں اور شلیم کریں گے کہ واقعی ایسا بی ہے۔

انسان کے دماغ کے اعدانفارمیشنز کے مختف طریقے ہیں۔ اس کی مثال کہیوئر
کی ہے۔ کہیوٹر کے مختف اِن بٹ ہوتے ہیں۔ اس کے اعدا کی بورڈ کے ذریعے
اور ماؤس کے ذریعے انفارمیشنز جل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کہیوٹر کو دوسر بے
کہیوٹر کے ساتھ جوڑا جائے تب بھی انفارمیشنز دوسر بے کہیوٹر ہیں جلی جاتی
ہیں۔ اگر مشین لینکو کج کی کارڈ پنگینگ مشین ہے، تو آپ کارڈ نکال دیں ، ان کارڈ ز
یں ۔ اس کارڈ نکال دیں ، ان کارڈ نکال دیں ، ان کارڈ نا ایک ہی ہے مگر اس میں
انفار میشن جانے کے کئ طریقے ہیں۔ ای طرح انسان کے دماغ میں جوانفار میشنز
جاتی ہیں ، اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جود کھتے ہیں اس

اب ایک بات ریمی سمجھ کیجے کہ پچھانفارمیشنز ہم اراد تا لینے ہیں اور پچھ غیر ارادمی طور پر بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔مثال کے طور پر ....

(۱) .....آپ سفر کررہے ہیں تو آپ نے ایک بورڈ دیکھا جس پر کھھا ہوا تھا کہ یہاں

اللہ ہور کا فاصلہ پانچ سو کلومیٹر ہے۔ آپ نے وہ بورڈ پڑھا اور آپ آگے چل

پڑے۔ آپ نے صرف فاصلہ ویکھنے کے لئے اس بورڈ پر نظر ڈالی تھی لیکن اور بھی

بہت ساری انفار میشنز خود بخو وآگئیں .....وہ کیسے ؟ .....وہ اس طرح کداگر بعد میں

کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے بورڈ کہاں دیکھا تھا تو آپ کہیں گے کہ دوکلومیٹر

پہلے دیکھا تھا۔ اگر کوئی بوچھے کہ اس کا سائز کتنا تھا تو آپ اس کوسوچ کر بتا کیں گے

کہ ہاں ، ووجھے "4× "8 کا نظر آتا تھا۔ اگروہ پوچھے کہ لکھائی کا رنگ کیا تھا تو آپ کہیں گے کہ کہ وہ نیلا تھا۔ اگروہ کے کہ وہ کتنی اونچائی پرلگا ہوا تھا تو آپ سوچ

کر بتا کیں گے کہ وہ زمین سے تقریباً پندرہ فٹ اونچائی ہوا تھا۔ اب جب آپ نے فاصلہ دیکھا تو اس وقت آپ کی شیت یہ سب چیزیں ویکھنے کی نہیں تھی بلکہ فقط فاصلہ معلوم کرنے کی نیت تھی ، مگر دہاغ ایس چیزیں ویکھنے کی نہیں تھی بلکہ فقط فاصلہ معلوم کرنے کی نیت تھی ، مگر دہاغ ایس چیز ہے کہ اس نے کتنی اور انفار میشنز از خود ماصل کرلیں۔

(۲) ....ایک ادر مثال یوں سیجھتے کہ آپ گھوڑا کرے بیں لے جانا جا ہے ہیں۔آپ نے درواز ہ کھولا مگر گھوڑے پر کھیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔وہ بھی گھوڑے کے ساتھ خود بخو دہی اندر داخل ہوگئیں۔ ای طرح جب انسان بعض معلومات لینے کا ارادہ کرتا ہے تو لاشعوری طور پر کئی اور معلومات اس کو خود پر کئی ہی معلومات اس اور معلومات اس کو خود پر کھنی ہی معلومات اس کے دماغ میں نے دماغ میں ہیں۔ یہ جو غیر شعوری طور پر معلومات دماغ میں تھس جاتی ہیں۔ یہ جو غیر شعوری طور پر معلومات دماغ میں تھس جاتی ہیں۔ یہ جو تی ہیں اور ان کا انسان کے دماغ پر جاتی ہیں یہت برااثر پڑتا ہے۔

چنانچ سائنس نے بیٹا بہت کردیا ہے کہ پچہ ماں کے بیٹ بیل جب سمات ماہ کا ہو جاتا ہے وہ باتا ہے تو اس وقت اس کے دماغ کے اندر انظار میشنز جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ پچا بھی بیدا بھی نہیں ہوا ہوتا کہ مال جو پچھسو پتی ہے، جو دیکھتی ہے اور جو بولتی ہے ، اس کے اثر است اس کے دماغ بیل جاتا شروع ہوجاتے ہیں۔ چنانچ ہمارے فقہا ء نے بیننظر وں سال پہلے لکھا کہ فاوندگی ڈیوٹی ہے کہ اگراس کی ہوئ حالمہ ہوتو وہ اس کو نمز دہ نہ ہونے دے بلکہ ہے والی تورت کا لحاظ کر سے اور ہر ممکن کوشش کرے کہ بیر بیٹان ہوئی تو اس کا ہے کہ بیر بیٹان ہوگی تو اس کا ہیں ہوگی تو اس کا ہے کہ بیر بیٹان ہوگی تو اس کا ہے کہ بیر بیٹان حال نہوں کیونکہ اگر موالم بیر بیٹان ہوگی تو اس کا ہی کہ بیر بیٹان ہوگی تو ہوگی تو اس کی بیر بیٹان ہوگی اگر بیز ہے گا۔

کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے کیا اب یات
سمجھ میں آئی کہ نہیں ، ال کی کو کھ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اس لئے ہمارے اکا بر
فرماتے تھے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتو حرام کھانے ہے اور دوسرے گنا ہوں ہے
پر بہز کرے اس لئے کہ ان اعمال کے برے اثر ات اسکے بچے پر بھی مرتب ہو سکتے
میں ۔ اگر مال کی سوچ اچھی اور نیکی والی ہوگی تو بچے پر بھی اس کے اجھے اثر ات
بین ۔ اگر مال کی سوچ اچھی اور نیکی والی ہوگی تو بچے پر بھی اس کے اجھے اثر ات

شریعت نے کہا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ چیوٹا بھی جو تو اس کے سامنے بھی کوئی ایسی ولی بات اور حرکت نہ کریں ..... کیوں؟ ....اس لئے کہ اگر چہوہ کم عمری کی دجہ سے سوج نہیں رکھتا گروہ و کھے تو رہا ہے۔ و کھنے کی دجہ سے اس کے دہائے

ہیں جا کر جو کچھ شبت ہو رہا ہے ، جب بے بڑا ہوگا تو پھر اس کو اس خیال کا

Analysis

میاں بیدی آپس میں میل طاپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پچہ چھوٹا بھی ہوتو پر دہ
میاں بیدی آپس میں میل طاپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو پچہ چھوٹا بھی ہوتو پر دہ
کریں۔ آج کل تو اسی بے دو تو ٹی ہے کہ ہم چلتے پھرتے بچوں کو بھی چھوٹا بھے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ان کا کیا ہے۔ شرقہ بچہ لول سکتا ہے اور شد بی پچھ کہ سکتا ہے لیکن بچہ جو
جو دیکھ دیکھ دیا ہے اس منظری وجہ سے اس بچے کے دہائے میں پید نہیں کیا کیا انفار میشنر
جارہی ہوتی ہیں۔ اس لئے ایے بچے بے حیا بختے ہیں۔ ماں باپ بچپن میں ہی ان
بے حیا کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ پھر دو تے پھرتے ہیں کہ بٹی بچیب نکل آئی ، بیٹے
نیاک کو ادی۔ وہ جینے اور بٹی نے ناک ٹیس کو ائی ، وہ ناک تو اس وقت کی تھی۔
خیال کوں شرکھا۔

ميوزك ..... كفار كالبك مهلك ترين بتصيار

جب سائتسدانوں کے سامنے اس بات کی حقیقت کھلی کہ قلاں فلاں طریقے

انسان کا دہاغ انفار میشنز قبول کرتا ہے تو انہوں نے اس بات پر محنت کی کہ ہم
دوسرے بندے کے دماغ میں اپنی مرضی کی بات کیے ڈالیس کہ اس کو پہتہ ہمی نہ چلے۔ چنانچیاس پر بہتا کام کیا گیا۔ بالخصوص کفار نے اس پر بہتا کام کیا کہ ہم

سطرح دنیا کے لوگوں کی سوخ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دن کس طرح دنیا کے لوگوں کی سوخ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ دن رات کی ریسری کے بعد ان کو اس کا مہترین طریقہ ''میوزگ'' کی شکل میں نظر آیا۔ کو یا انہیں مسلمانوں کی دیتی فیرت کا جنازہ نکا لئے کا بیرب سے بڑا ہتھیارنظر آیا۔

آیا۔ کو یا انہیں مسلمانوں کی دیتی فیرت کا جنازہ نکا لئے کا بیرب سے بڑا ہتھیارنظر

میوزک سنتے دفت کیا ہوتا ہے؟ بب انسان میوزک کی آ داز اور ساز تن رہ ہوتا ا
ہے تو یہ میوزک انسان کے دماغ میں الیکٹریکل سکناز کی شکل میں جا کر تیز ہوجا تا
ہے۔ اس کو کمیوٹر میں الیکٹریکل سکناز کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چنا نچہ آ ب کل جو
بیانات کئے جاتے ہیں ، ان کی کیسٹ کوئ ڈی بنا کر کمیوٹر میں بجر دیتے ہیں اور وہ
بیانات کئے جاتے ہیں ، ان کی کیسٹ کوئ ڈی بنا کر کمیوٹر میں بجر دیتے ہیں اور وہ
اس کھوٹر میں پر دہ اہروں کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں جہاں جہاں ہیں کا
شوریا انسان کی کھائی کی آ داز ہوتی ہے دہ سب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کمیوٹر پراس شور
کوختم کر دیتے ہیں۔ جب اس شور کوختم کرتے ہیں تو آئی صاف آ داز سے بات ہوتی
طرح آ داز کو کم یا زیادہ بھی کیا جاسکتا ہے۔
طرح آ داز کو کم یا زیادہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

آپ جیران ہوں گے کہ ہم نے ایک مشین دیکھی تو اس مشین والے نے جھے
کہا، ہی! آپ کچھ بولیں، میں نے بچھ الفاظ بولے اور اس نے ان کور ایکارڈ کر
لا پھر اس نے اس مشین میں تعوزی ہی ایڈ جشمنٹ چینج کر کے جھے کہا، ہی آپ
اب اپنی آواز سنس میں نے جب سنا تو وہ ہو بہواس عاجز کے وہی الفاظ منے محراب
کوئی مورت بول رہی تھی ۔ یہ من کر مجھے بوی جیرانی ہوئی کیونکہ انجی تو بیالفاظ میں

<u>- 2 4 2</u>

آواز کی پیچان کرنا کمپیوٹر کے لئے اب بائیں ہاتھ کا کھیل بن کیا ہے۔ آپ
کسی آدمی کی آواز ریکارڈ کر کے کمپیوٹر میں بحرلیں تو کمپیوٹر دیکھ لے گا کہ اس کے
حروف کیسے اوا ہوتے ہیں لینی اس کا لہد کیسا ہے، جب کمپیوٹر کسی کے لیجے کومعلوم کر
لیتا ہے تو اب وہ کسی بھی لفظ کو اس کے لیجے میں چیش کرسکتا ہے۔ آپ نے ایک بات
کمی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا پورا بیان اس کے او پرٹل جائے گا۔ آپ کو پہتہ بھی نہیں

ہوگا اور اپنی مرضی کے الفاظ آپ ہی کے لیجے میں پیٹی کر دیتے جا کمیں گے۔ اس لئے میدیفون پر بات چیت کرتے ہوئے کمپیوٹر خود بخو و بچھلوگوں کی باتوں کو بیان کرتا چلا جو تاہید ۔۔۔ کیوں؟ ۔۔۔ اس لئے کہ انہوں نے کمپیوٹر میں اس کے لیجے کو بھر دیا کہ بید بندہ جب بھی بات کرے تو تم نے اس کی آ واز کو محفوظ کر لینا ہے۔ چنا نچے بچھلوگ بندہ جب بھی بات کر مے تو تم نے اس کی آ واز کو محفوظ کر لینا ہے۔ چنا نچے بچھلوگ ایسے بین کہ جن پر نوگوں کی نظر ہوتی ہے اور ان کی ہم بات ہم وقت نیب ہور ہی ہوتی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں وہ جہاں بھی گفتگو کریں گے ان کے لیجے کو پہنچا نے بی کمپیوٹر اس کو محفوظ کرنا شروع کردے گا۔

جب موسیقی سکرین کے اوپرلبروں کی شکل میں آگئ تو اب انہوں نے سوجا کہ ہم اس کے ذریعے انہاں انہوں نے سوجا کہ ہم اس کے ذریعے انسانوں کی دماغ میں اپنی بات کیے بھر سکتے ہیں۔ کو یا انہوں نے محور ے کے اور کھی محور ے کے اور کھی بھا دی کہ محور ہے کے لئے تو دروازہ یہ محولیں مے اور کھی ہماری چلی جائے گی نوجوان تو میوزک سنتے کے لئے بیٹھتے ہیں مگران کو پہنہ ہی نہیں ہماری چلی جائے گی نوجوان تو میوزک سنتے کے لئے بیٹھتے ہیں مگران کو پہنہ ہی نہیں

ی. ..انہوں نے اس کا بہلا تجربہ میر کیا کہ ایک گانا بنایا اور اس کی موسیقی میں Back track کا میرور اس کی موسیقی میں

Hate your mom ال المستفرت كرور .... Hate your mom ال مستفرت كرور ..... Hate your mom

انہوں نے یا قاعدہ تجربہ کیا کہ جولوگ اس گانے کو پہند کرتے تھے وہ اپنی والدہ سے نفرت کرنا شروع کر ویتے تھے۔ کیونکہ جب گانا پند کرنے والے کوئی گانا پند کرتے ہیں تو وہ اسے ایک وفد نبیل سنتے بلکہ اسے سینکڑ ول دفعہ سنتے ہیں۔ گاڑی میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹی ۔ وی ش بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹیپ ش بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹیپ ش بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹیپ ش بھی سن رہے ہوتے ہیں، ان کے کالوں کے ساتھ ہروقت واک میں لگا ہوتا ہے۔ اس طرح سینکڑ ول دفعہ بیغام جار ہا ہوتا ہے۔ اس طرح سینکڑ ول دفعہ بیغام جار ہا ہوتا ہے۔ اور ان کے دماغ میں ان میں لگا ہوتا ہے۔ اس طرح سینکڑ ول دفعہ بیغام جار ہا ہوتا ہے۔ اور ان کے دماغ میں ان کے کاروں کے دران کے دماغ میں ان کی طرح شہرہ بیونا ہوتا ہے۔

انہوں نے اس کا اگلا کفر میٹری ٹمیٹ ہے کیا کہ ایک اس بات کا کامیاب تجربہ کیا تو اب انہوں نے اس کا اگلا کفر میٹری ٹمیٹ ہے کیا کہ ایک Hit فتم کا گانا جھے لوگ نار ملی پند کرتے ہیں اس کی میوزک کے بیکٹر یک پرانہوں نے میہ بیقام ویا: اس میوزک سے ان کور پورٹیں طیس کہ کنتے بی توجوانوں نے اپنے باپ کولل کر دیا اور بہت سے ایسے تھے جو ڈاکٹر کے پاس مجے کہ باپ کے لل کرنے کی خواہش میر ہے دل میں پیدا ہور بی ہے۔

.... جب ان کے یہ پیغام کامیالی کے ساتھ دوسرے بندوں کے قربنوں میں بیشمنا شردع ہو گئے تو نہائی چیز بن گئی۔ پھر کفار نے اس کو اپنی تبلیغ کے لئے استعمال کرنا شروع کردیا۔ چیا نچے کھا لیے گانے ہیں جن کے بیک ٹریک پرہے:

There is no God.

There is no God.

There is no God.

اب اس کائے کو سننے والا عام طور پر دین سے بیزار ہوجا تا ہے اور اس کے دل میں دین کی نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔

....ایک گانے کے بیکٹر یک پرانہوں نے یہ پیغام دیا:

-Worship the devil. سيطان كي يوجا كرو

-Worship the devil. سيطان كي يوجا كرو\_

-Worship the devil. ...... شيطان کي يوجا كرو-

ان منوس ایک گاتا ہے میں اس بندے کا تام نیس لیتا جا ہتا جس نے گایا ، ان منوسوں کے تام میں ہیں ہیں ہیں اس بندے کا تام نیس لیتا جا ہتا جس میں ہیں ہیں ہیں گئی ہے۔ اس کے تام مجد میں ہیں ہیں کے کیا لینے ، لیکن ایک الیک آواز تھی جسے دنیا پہند کرتی تھی ۔ اس کے بیک ٹریک پرانہوں نے یہ پیتام دیا:

....I am Satan. آ.....نظر شيطال بول.

\_\_\_\_\_ I am Satan. ...... على شيطان بول\_

.I am Satan - عن شيطان ہول۔

چنانچہ اس وقت ایک بڑے ملک میں ،جس کا نام آپ سمجھ میے ہوں ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جواپے آپ کوشیطان کہلوا کرخوش ہوتی ہے۔وہاپئے آپ کو کہتے جیں کہ جم شیطان ہیں۔

جب انہوں نے و کیولیا کہ جارے پیغام آسانی سے دوسرے بندے کے د ماغ مل جا کر بیشدہ ہیں اور وہ حاری بات قبول کرد ہے ہیں تو ان کوتو پیکام بڑا آسان نظرآیا کہ ہم پوری دنیا کی سوچ اپنی سوچ کے مطابق کر سکتے ہیں ۔لہذا انہوں نے طریقہ سے بنایا کہ میوزک کو ہر چیز میں داخل کر دو۔ چنانچہ آپ دیکھیں سے کہ ہیہ بروگرام سنتے ہیں اوران کو ہر چیز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک سنائی ویتی ہے۔اب تو ایا بھی ہو گیا ہے کہ اب نعتوں کے بیک گراؤیڈ میں بھی میوزک شروع ہو گئی ہے۔نی۔وی پر کلمہ طبیبہ کا ذکر ہور ما ہوتا ہے اور اس کے بیک گر ، وَنَدْ بِرِمِيوزَك آر ہي ہوتی ہے۔ بیل فون کی بیل دیکھوتو اس میں میوزک ہے اور ایس ایس میوزک آگئی ہے جومسجدوں میں بھی آج کل ج رہی ہے، بیت اللہ کا طواف کررہے ہوتے ہیں اورمیوزک، نج رہی ہوتی ہے۔ کھڑے تماز میں ہوتے ہیں اور اس دوران صف میں ہے کسی کاسیل فون نے رہا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے میوزک آرہی ہوتی ہے، کوئی مسلمان تو جوان ایسانہیں جس کے دل میں بیتمنا ہو کہ میں ریسر چ کر کے اس کو السلام عليكم كي آ واز مين تبديل كردون تاكه جب بهي نون كي بيل آئة تووه او نجي آواز ے السلام علیکم ، انسلام علیکم کہنا شروع کردے ۔ تو پوری دنیا بیس دیندار اوگوں کو دین ے مثانے کا بیکام وہی ایک دماغ کررہا ہے۔لیکن قربان جا کیں نی علیہ الصلوة

والسلام کی بصیرت پر کر مخبوب فران نے چودہ سوسال پہلے بی قرما دیا تھا کہ میں'' مزامیر''لینی موسیق کے الات کوتو ڑنے کے لئے بھیجا کمیا ہوں۔

ایک وقت تھا کہ جب موسیقی فقط کا ٹوں کی لذت تھی محرآج کا نوں کی لذب نہیں ملکہ دین کا خیارہ اور ایمان کے ضا تع ہونے کا سبب ہے۔ لہذا پہلے کی نسبت ہے۔ کہذا پہلے کی نسبت ہے۔ کہذا پہلے کی نسبت ہے۔ کہ موسیقی بہت بی زیادہ نقصان دہ ہے۔

## وڈیو گیمز کے ذریعے کفار کی کوششیں

اگر آپ چھوٹے بچل کو کھیلئے کے لئے کوئی پروگرام لا کر دیں کہ تی ہے Lion king کا پروگرام ہے، ذرااس کو کمپیوٹر سکرین پر بیٹھ کر دیکھ لیس ۔اس Lion king کے اوپر میوزک چل رہی ہوتی ہے اور بجیب بات یہ ہے کہ اس میوزک کا دہائے پر ایسااٹر ڈالتے ہیں کہ جو بندہ اس کوایک دفعہ من لیٹا ہے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور ہرگز چھے ٹیس ہتا۔

آپ ذراغورکریں کہ جب وہ بچوں کے وڈیو کیم کا ایک پروگرام بناتے ہیں تو اس پر تین تین سو پی۔ ان گے۔ ڈی ڈاکٹر ، میڈیکل ڈاکٹر اور غورومرجن کام کررہے ہوتے ہیں۔ انسان جیران ہوتا ہے کہ بھتی بچوں کا ایک پروگرام بی تو بنانا ہے گراتی بوی فرج کی کیا ضرورت ہے ؟ دراصل وہ فوج ہر ہر زاویے ہے د کھے دبی ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو ایسابنا کمی کے کھیلتے والا بچہ اس کہ دفعہ بیٹھ جائے تو الحصے کوال کا دل بی شرکر ہے۔

جب بچروڈ ہے کیم کھیا ہے تو اس کی آتھیں بھی مصروف ہوتی ہیں ، دماغ بھی مصروف ہوتی ہیں ، دماغ بھی مصروف موت ہوتے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ بھی مصروف موت ہیں۔ یک مصروف ہوتے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ بھی مصروف ہوتے ہیں۔ بلکہ اب تو بلکہ اب کا کہ اس کی اسکی کیمز آ چکی ہیں کہ ان جس یا کا اسکی کیمز آ چکی ہیں کہ ان جس یا کا اسکی کیمز آ چکی ہیں کہ ان جس

سی کھنے کھینے کے بعد بھی وہ کہنا تھا کہ جھے اس سے نہ اٹھایا جائے ہیں شل کھینا ہی رہوں۔ کیا مصیبت ہے، کیا دلی ہی کردی تی کہ بچررات کونو سی خینے بیٹھار ہااوراس کے اعضاء تھے ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ جا ہتا تھا کہ امی بچسے سکول نہ بھیج اور بیں اس پر بیٹھا کھیلار ہوں۔ اس کے وہائے کواس طرح کنٹرول کرایا گیا۔ انٹی دلی پر اکردی بیٹھا کھیلار ہوں۔ اس کے وہائے کواس طرح کنٹرول کرایا گیا۔ انٹی دلیسی پیدا کردی میٹی کہ نہ اس کو کھانے کی پر وا اور نہ ہی اسے کی اور کام کی پر وا اور نہ ہی اسے کی اور کام کی پر وار ہی۔

سويجنے كامقام

اب سوچے کا مقام بیہے کہ بیٹے ہمارے ہیں اور ہم ان کو یا لتے ہیں مران کی میوزک من کروہ د ما فی طور مران کے بن جائے ہیں۔اس ایک بات کوذہمن میں رکھنا كدجونو جوان كانول كاشوقين مووه قدرتي طور برفريكي تهذيب كا دلداده بن جاتا ہے۔آپ اس کا تجربہ کرلیں ۔وہ نوجوان تو کہتا ہے کہ جی میں تو بس ذرا ساستنا مول \_ كى بال إده جوثوں ٹول كى شكل ميں كاتے سن رہاہے، ان كاتول كى وجہ سے ده اسلام سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور فرکی تہذیب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانجہ آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں مے کہ آپ ذراان کے سامنے فرنگی تہذیب کے خلاف بات تو کر کے دیکھیں ، ووٹر پیں گے کہ بات بی کیوں کی۔ جیب بات سے ہے کہ ان کو دینداری سے نقدرتی طور پر نفرت ہوجاتی ہے۔ان کو دینی وضع فنطع انجھی حبيل كتى ، ديندارا يحصي كتيه \_ جي جنهيں كوئي تكليف ہے تو يتا ؤ \_ جي ، تكليف بمي کوئی نہیں ۔تو پھر نفرت کیوں ہے؟ کہتے بین کہ بھینیں آئی ۔ دراصل اس میوزک کے ذریعے ان کے دہائے جس دین اور دیتداری کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ آج ہم نے این گھروں میں ٹی۔وی اور ریٹے بولا کرد کھو شیئے ہیں اور اماری عورتیں اور یے محروں کے اعدم وزک من دہے ہوتے ہیں اور جمیں پرنہ تک نہیں

ہوتا کہ اس میوزک کے ذریعے ہمارے ہوئی ہے ہے دین بن رہے ہوتے ہیں۔
.... سنے اور دل کے کا نوں سے سنے .... نی علیہ العملوٰ قوالسلام نے ارشاد فر مایا کہ موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کا خیال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں میں پیدا ہوجاتی ہے۔ خاوعر تو دفتر میں چلا جا تا ہے اور بیوی نی وی آن کر دیتی ہے۔ اب وہ بیچاری سارا دان اس کے اور پڑو ل فول س رہی ہوتی ہوتی ہے۔ آب خود سوچیں کہ اس کی سوچ گئی یاک بن چکی ہوگی۔ آج تو بیٹوں اور بیٹیون کے کروں میں الگ الگ فی ۔وی رکھوائے ہوئے ہوتے ہیں۔

اگر آج کسی گھر میں کوئی نوجوان کہہ وے کہ ای ایجے گھر میں ٹی وی نہیں چاہے ہے گھر میں ٹی وی نہیں چاہے ہے گھر میں ٹی وی نہیں چاہے ہے ایک جنگ شروع ہوجاتی ہے کہ نہ پوچھو۔ یہ ٹی وی ایمان کے لئے ٹی بی ہے۔ یوں بھی لیس کہ ہم نے گھر میں شیطان کی ایک بر گیڈ نوج بلا کر یٹھائی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا گا کہ بچے پڑھتے نہیں ، توجہ نہیں ایک بر گیڈ نوج بلا کر یٹھائی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا گا کہ بچے پڑھتے نہیں ، توجہ نہیں

دیے ، مال باپ کے فرمائبردار فیل منے ، نماز نیس پڑھتے۔ پھر فکوے کرتے ہیں کہ بی بچہ ہر وفت سویا رہتا ہے۔ تی بال ، جوساری دات میوزک سنے گا وہ سارا دن سوئے گانیس تو اور کیا کرے گا۔

پہلے زیائے میں بھی میوزک حرام تھا گرائ وقت اس کا نقصان یہ تھا کہ یہ
کانوں کی لذت اب کفر کی دنیا اس نتیج پر پانی بھی ہوجا کیں ہمیں برا بھی کہیں،
ماتھ جومرضی کرلیں، یہ وقتی طور پرہم سے ناراض بھی ہوجا کیں ہمیں برا بھی کہیں،
ہمیں کا لم بھی کہیں، لیکن ہم نے گار بھی میوزک کے ذریعے ان کے دل میں اپنی مجبت ڈال دینی ہے ۔ اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میوزک سے اپنی جان چرا کیں ،اپنی جان جی روں کو پاک کریں اور اپنے مصوم بجوں کو اس مصیبت سے بھڑا کیں ،اپنی وال کریں اور اپنے مصوم بجوں کو اس مصیبت سے بھا کیں ۔ورندیہ چھوٹے چھوٹے مصوم بچاں جب اس میوزک کو تیں گاتو بھا کیں ۔ورندیہ چھوٹے چھوٹے مصوم بیجاں جب اس میوزک کو تیں گاتو بھا کیں ۔ورندیہ چھوٹے کی کیا حالت ہوگی۔

اگرآپ کمپیوٹرسکرین پراپنے بچل کو پروگرام (سیمز) کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کیمز کی خودایڈ بنگ کیجئے۔ میوزک کے بغیر بھی تو سیمز ہوسکتی ہیں۔ آج کل تو بہ چیز کھروں کے لئے انتہائی ضروری ہوگئی ہے۔ اگرابیانہیں کریں کے تو نتجہ یہ لکے گا کہ اولا دنتیام حاصل کر سکے گی ، شرآپ کی فرما نیردار ہے گی ، شد پیمار ہے گی ، شد بیمار ہے گی ۔

مردور کے چیلنجز فتلف ہوئے ہیں۔آئ کے اس دور میں کفر نے سائنسی
ریسری کے ذریعے حملوں کے طریقے بدل لئے ہیں۔البدا ہمیں ہمی اپنے ایمان کا
دفاع ای طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔اللہ رب العزب ہمیں مجمع عطافر مائٹ تا
کہ ہم اپنے اور اپنی اولا دکے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔(آئین)
واخو دعوانا ان الحمد لله رب العظمین.





فرستها راوي

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصَطَفَى اَمًّا بَعُدُا فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُو اتَعَنَزُ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ الَّا إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُو اتَعَنَزُ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكَةُ الَّا تَعَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ ابْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الْيَيْ كُنْتُمْ تُوعَدُون ٥ تَعَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ ابْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الْيَيْ كُنْتُمْ تُوعَدُون ٥ (خَمَ السجده: ٣٠)

.....وقال الله تعالى فى مقام اخر....... فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرُتَ وَمَنُ تَابَ مَعَكَ وَلَاتَطُّقُوا (هود: ١١٢) مُهُخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عُمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ۞ مُهُخَنَ رَبِّكَ وَ بِ الْعِزَّةِ عُمَّا يَصِفُونَ۞ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ۞ وَ الْحَمُدُلِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ ۞

اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ

قوت ارادی ایک نعت ہے

انسان اس دنیا بین الله رب العزت کا تائیب، اس کا خلیفه اور اس کی صفات کا مظہراتم ہے۔ الله رب العزت نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نواز ا ہے۔ مثلًا عشل کا تورعطا کیا ، بولنے کی طاقت دی، جانوروں پر فضیلت دی۔ اس کے علاوہ ایسی ایسی نعمتوں سے نواز اجوانسان اپنی محنت اور کوشش سے بھی حاصل نہیں کرسکتا

تھا۔ان نعتوں بیل سے ایک نعت "وقت ارادی" ہمی ہے۔ یہ قوت ارادی اللہ رب العزت کی نعتوں بیل سے ایک بوی نعت ہے۔اس قوت ارادی کو برو نے کار لا العزت کی نعتوں بیل سے ایک بوی نعت ہے۔اس قوت ارادی کو برو نے کار لا کر انسان بعض اوقات نامکن نظر آنے والے کاموں کو بھی جمکن کرد کھا تا ہے۔قوت ارادی کو Will Power Determination Power ہیں۔ ارادی کو Will Power العوم سے اگر چہ یہ نعت ایمان والوں بیل زیادہ ہوتی ہے تا ہم یہ کا فروں بیل بھی ہوتی ہے۔اگر چہ یہ نعت ایمان والوں بیل زیادہ ہوتی ہے تا ہم یہ کا فروں بیل بھی ہوتی ہے ،ای وجہ سے کھار بھی بعض اوقات بوے بجیب وغریب کام کرد کھاتے ہیں۔

### د نیا کاسب سے بڑاتر جمان اوراس کی قوت ارادی

ا ثلی کا ایک سائنسدان تغاراس نے عربی زبان سیمی میزیک وه میڈیکل کی لائن ت تعلق ركمتا تعااس لئے اس نے لائبر بریوں میں بونانی طب پر بہت س كتابيں یر حیس ۔ان میں سے اسے دو کتابیں بہت اچھی آئیں ۔اس نے ان کا تر جمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کردیا۔وہ کتابیں اتن مغیول ہوئیں کہ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی میں ای وقت اس کی طبیعت خراب ہوگئی۔وہ علاج کی غرض ہے کسی ڈ اکٹر کے پاس کیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہتم کینسر کے مریض ہو، ہمارے پاس اس كى دوائى دستياب نيس بيالندايك بسر كيل جائے كا اور تهين زياده سے زياده دو مال میں موت آجائے گی۔اب کوئی اور ہوتا تو وہ س کریر بیٹان ہوجاتا مراس کے اندر بری توت ارادی تمی لبذاوہ کینے نگا کہ چرتو میرے یاس وقت کم ہے اور مجھے بہت ساکام کرنا ہے۔ چنانچہ وہ لائیر بریوں میں کیا اور اس نے طب ہوناتی برجتنی اور کتابیں تفیں وہ سب اچھی طرح دیکھیں اور ان میں ہے اسے اس کتابیں بوی الچھی لکیں۔اس نے وہ کتابیں لے لیں اور واپس چلا گیا۔واپس جا کراس نے کچھ لوگوں کوایتامعاون بنالیا اور کھا کہ کتابوں کی ٹراسلیفن میں جہاں اصطلاحات ہوں کی ،ان کا ترجہ میں کروں گا اور جو روٹین کی عبارت ہوگی تم اس میں میری مدد

کرتا۔اس طرح اس بندے نے دو سالوں میں اس کتابوں کا ترجہ عربی سے
اطالوی زبان میں کردیا۔اس وقت گینٹریک آف ریکارڈیس اس کا تام ' دنیا کاسب
سے برا ترجمان' کے طور پر لکھا ہوا ہے۔۔۔۔ دیکھیں کہ وہ کینٹرکا مریش تھا اور اس
نے ایبا کا م کردکھا یا جو ہم لوگ صحت کے عالم میں ہی ٹیس کر سکتے۔۔۔۔۔ یہ کیا چینٹی؟
یہ توت ارادی تھی۔۔۔۔۔ یہ کیا چینٹی کر سکتے۔۔۔۔۔ یہ کیا چینٹی؟
یہ توت ارادی تھی۔۔۔۔۔۔ یہ کیا جینٹی۔۔۔۔۔ یہ کیا چینٹی؟

# ایک نوبل برائز ونرکی قویت ارادی

ا كي مرتبه ايك نوبل يرائز وز سے جميل كفتكوكرنے كا موقع ملا لوكول نے اس ے بوجھا ،آپ نوبل پرائز وز کیے ہے؟ اس نے کہا ، میں بہت زیادہ محنتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ سائنس پڑھنے والا ہرطالب علم محنتی ہوتا ہے اور منے وشام کتاب لے کر بیشا ہوتا ہے،اس نے کہا ہیں میں زیادہ مختی ہوں،انہوں نے کہا، پھر بھی آپ بتا کیں توسی کرآپ کیے دوسروں سے زیادہ مختی ہیں؟ وہ کہنے لگاء آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ میں نے کیسٹری کی ایک کتاب پڑھی تو بھے سمجھ میں ندآئی میں نے اسے دوسری مرتبہ پڑھا، پھرتیسری مرتبہ پڑھا، پھر چوتھی مرتبہ پڑھا،جی کہ میں نے اس كتاب كوشروع سے لے كرة خرتك تريستا مرتبدير عااوروه كتاب مجھے زباني ياد موكئ -آج طلباء میں سے شامدی کوئی کہد سکے کدوہ اپنا بورا کورس سال میں دومرتبد پڑھ لیتا ہے۔اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لے تو اساتذہ پراحسان سجھتا ہے اور اگر دوسری مرتبه پر هال آو مال باب براحمان گردانتا ہے۔اس سے زیادہ کو کی نہیں پڑھ یا تا۔ جبكهاس نے اس كناب كوتر يسته مرتبه پر حا۔ جب اس نے بير بات كبى تو سننے والوں نے کہا کہ واقعی آب جیسائحتی بند ونویل پرائز جیتنے کی اہلیت رکھتاہے۔

### نیوٹن کی قو ت ارادی

جب نیوٹن نے Laws of motion ( حرکت کے قواتین ) بنائے تو اسے بہت کام کرنا ہڑا کیونکہ اس میں Mathematical Equations (ریاضیاتی مساواتیں) بہت زیادہ ہوتی ہیں۔اس کے بورے کمرے میں کاغذیمیل منے ۔ جب اس کا مسودہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا کہ میری محنت کام آگئی۔اتے میں اسے بیت الخلاء ش جانے کی ضرورت محسوں ہوئی ۔ابھی وہ واش روم میں ہی تھا کہاس کا کتا اس کے کمرے میں داخل ہو کیا۔وہ ادھر ادھر پھرنے لگا۔ آبکہ جگہ كاغذول كے وقر سے اس كايا وال مجسلاتوج اغ ينج كر كيا۔ جس كى وجہ سے كمرے مس يرك سب كاغذات جل محة \_ جب وه واليس آيا تواس في آگ كى موئى ریکھی۔اس نے آگ بجمائی تو اس کا سارامسودہ را کھ کا ڈھیرین چکا تھا۔اس کے كة كانام ' نونى" تقاراس نے اسے سرف اتن بات كى ، نونى اتم نے ميرا كام بردها دیا ہے۔ بید کہ کراس نے پھر محنت کرنی شروع کر دی۔ چونکہ اس کے ذہن میں پجھ نہ مجھ یا دواشت ابھی باتی تھی اس لئے اس نے ایک سال پھر اور محنت کر کے حرکت کے قوا نین کو دوبار ولکھ لیا۔اس طرح ایک آ دمی قوت ارا دی کے ذریعے منفی کو مثبت اورایی فکست کوانی فتح می تبدیل کرلیا کرتا ہے۔

## آئن سٹائن کی قوت ارادی

آئن سٹائن آج کی سمائنس کی دنیا پی اس طرح معزز ہے جیسا کہ دین کی دنیا پی انہیا ہے کہ جب وہ پی انہیا ہے کہ جب وہ پی انہیا ہے کہ جب وہ بیں انہیا ہے کہ اس کے حالات وزیر کی بیں لکھا ہے کہ جب وہ بی بین میں سکول جا تا اور بس کنڈ بیٹرا ہے چیے کالین دین کرتا تو وہ اس ہے روز انہ جھے جسے بورے واپس نہیں کے لیکن جب وہ دویا رہ گنتی کرتا تو وہ

تھیک ہوتے۔ جب چند مرتبہ ایسا ہوا تو بس کے کنڈ کیٹر نے کہا، تو کیا سکول پڑھنے جاتا ہے کہ تھے حماب اور گنتی بھی ہیں آئی۔ یہ بات اس کے ول پیل اتر گئی اور اس نے عہد کر لیا کہ بیل حماب بیل محنت کروں گا۔ چنا نچہ اس نے اتن محنت کی کہ اس نے عہد کر لیا کہ بیل حماب بیل محنت کروں گا۔ چنا نچہ اس نے اتن محنت کی کہ اس نے میڈ اسان کی ونیا بیل سب نے بڑا سائنسی نظریہ مجماعا تا ہے۔

کفار کی یہ چند مٹالیں اس کئے پہلے دے ویں کہ آپ کو پتہ ہو کہ بیٹنت اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کودی ہے گئیت اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کودی ہے گئین یادر کھیل کہ جوآ دمی مومن بن جاتا ہے اس کا یقین اللہ درب العزیت کی ذات پر ہوتا ہے اور اس کی قوت ارادی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

سے سے قوت ارادی بردہ جاتی ہے

الحددللديم نے اللہ دب العزت كے فقل واحسان سے كلمہ بإنها اور بم مسلمان بيں بميں اللہ تعالىٰ كى ذات بر بھروسہ در كھنا جا ہے اور بميشہ كى كى ذعر كى كرار نے كى كوشش كرنى جا ہے ۔ جب انسان كے دل ميں كے بوتا تو وہ اپنے كاموں ميں بہاڑوں كى طرح استقامت د كھتا ہے۔ يا در كھيں كہ بچائى انسان كى توت ارادى بردها كراس كو بے خوف كرد ہى ہے۔

کرنی پڑے گی در نہ میں اس کو بخت سزادوں گایا ذرج کر دوں گا۔ تھوڑی در گزری تھی کہ ہد ہد بھی آسمیا۔ حضرت سلیمان جیم نے جب اس سے پوچھا تو اس پر ندے نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ

آ حَطَّتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَا ۗ بِنَبَا يَقِيْنِ [ش كَ آيا خبرايك چيزگ كر تخوكواس كى خبرت فى اور آيا بول تيرے پاس ما ايك كى خبركر] (النمل:٢٢)

اب بہال ریکھیں کہ وہ ایک الی شخصیت کے سامنے جوابدہ تھا جو دفت کے پنجبرعلیہ السلام بھی منعے اور تخت و تاج کے مالک بھی ہتے۔ بلکہ وہ ایسے جلیل القدر پنیبر تنے جوانسانوں کے بھی بادشاہ، جنوں کے بھی بادشاہ، پرندوں کے بھی بادشاہ، جرندوں کے بھی بادشاہ ، خیکی کی مخلوق کے بھی بادشاہ اور بڑی کی مخلوق کے بھی بادشاہ تنے ۔اتنی ہیت وجلالیو شان والے پیٹمبر کے سامنے اس چھوٹے سے پرندے كى ، جوبدُ يول كا دُمانچه تدا، كيا حيثيت تقى \_ جب حضرت سليمان عيد كه حيك تص كه بين مِر مِر كُوسخت مزا دول كامياذ رح كردول كانت است توبيه بات سنته بي كانب جانا عاہے تھا ،اس کوتو عشی کا دور ہ پڑجا تا جا ہے تھا کہ جن کے سامنے جنوں کو دم مارنے کی ا جازت نہیں ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں سیج تھا ال التي جب اس سے يو جھا كيا كرتم كمال تقاق آ كے سے اعتماد سے جواب ويا ك میں آپ کے لئے قوم سباکی ایک ایس خبر لایا ہوں جو آب کے یاس سبلے سے نہیں ہے۔ ۔۔انسان توبالآخرانسان ہے۔ جب اس کے دل میں بچے ہوتا ہے تو پھراس کے یاؤں کے نیچے چٹان ہوتی ہے اور اس کے پایڈ استنقامت کے اندر کوئی لغزش نہیں آتی ۔اس کئے جہاں ہم اللہ رب العزت ہے اور تعتیں مائٹکتے ہیں وہاں قوت اراوی والى نعمت بھى ماتكنى جا ہے۔

#### مضبوط قوت إرادي كي ضرورت

آج ہار ہے نئس پراپنا کنٹرول کیوں نہیں ہے۔ میجد بیل تو اللہ اکبر کہتے ہیں ایکن جیسے ہی ہا ہر نکلتے ہیں تو نفس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور آ کھا دھرا دھر دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے اندرا متنقامت نہیں ہوتی۔ گھڑی بیل تو لا اور گھڑی بیل ماٹ ہوتے ہیں اور یو نئی زندگی گزرتی رہتی ہے۔ جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں وہ بھی ماری طرح مٹی کی ہے ہوئے انسان ہیں۔ ان کی بھی دوآ تکھیں، دو ہاتھ، دو یا وَل اور ایک دیا نے ہوتا ہے ان کے دلول کے اندرا تناشوں ایمان ہوتا ہے کہ جب وہ ول میں ایک اراوہ کر لیتے ہیں تو پھر دو نہما کر دکھا دیتے ہیں۔ یہاں آکرایک عام ول میں ایک اراوہ کر لیتے ہیں تو پھر دو نہما کر دکھا دیتے ہیں۔ یہاں آکرایک عام ول میں اور ایک اندوا کے اندرا کیا چہ جی ۔ یہاں آکرایک عام

الله تعالى كواستفامت ببت يستد باى لئ ارشادفر ماياء

اِنَّ الَّذِینَ قَالُوُ ا رَبُنَ اللَّهُ فَمُ اسْتَقَامُو ا (حَمْ السجدة: ٣٠)

[جن لوگون نے کہا کہ ہارا پروردگاراللہ ہے، پھروہ اس پر ڈٹ گئے ]

آج کا ٹو جوان استقامت میں کی ہونے کی وجہ ہے اپنے نقس کا غلام بنا پھرتا ہے۔ جی بھی ہے گرفش پر قابی بھی ہونے کی وجہ ہے اپنے نقس کا غلام بنا کے مضبوط تو یہ ارادی کی ضرورت ہے۔ ہاری حالت ماجس کی تنلی کی مانند ہے۔ جس طرح اس کے اعراقی ہوتی ہے، بس رگڑ تگنے کی دیر ہوتی ہے کہ آگ بھری ہوتی ہے، بس رگڑ تگنے کی دیر ہوتی ہے کہ آگ بھری ہوتی ہے، بس رگڑ تگنے کی دیر ہوتی ہے کہ آگ بھری ہوتی ہے کہ اندر بھی خبا بھت بھری ہوتی ہے، بن رگڑ تگنے کی دیر ہوتی ہے کہ تا کہ م پر نظر پڑتی ہے تو ایسی رگڑ تگنے کی دیر ہوتی ہے، مارا وخواتی ہے والی رگڑ تگئے کی دیر ہوتی ہے، مارا وخواتی ہے وزراسی مسلم بھر ہو جاتی ہو جاتی ہے وزراسی مسلم بھر اس کے اعراقی ہو جاتی ہے وزراسی مسلم اور ہو جاتی ہے وزراسی مسلم اور ہو جاتی ہے وزراسی مسلم ایس مسل

شیطان کےخلاف فاتح کیے بن کتے ہیں؟اس کاراز قوت ارادی میں پوشیدہ ہے۔

## لکڑی آگ کی غذا کیے بنتی ہے؟

جنید بغدادی رحمة الله علیہ کے ماموں سری مقطی رحمة الله علیہ آیک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے۔ جب تھک گئے تو قیادلہ کی نبیت سے آیک در شت کے بیچے سو مجئے ۔ جب آئے کھی تو در خت میں ہے آوازی:

يًا سِرِي كُنْ مِقْلِي (العمر كاتومرب ميها بوجا)

وہ بڑے جیران ہوئے۔ جب انہوں نے سنا کہ در خت میں سے اس طرح کی آواز آر بی ہے تو انہوں نے در خت سے تا طب ہوکر کیا،

كَيْفَ أَكُونُ مِثْلُكَ ( ش تير عيدا كسطر تن سكا مول) درخت في جواب دياء

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرُمُونَنِيُ بَالْآحُجَادِ فَارُمُونَهُمُ بِالْآفَمَادِ [السرري الوك ميري طرف يُقريجيك بي اور بن ان كي طرف النه يهل اونا تا بول (فهذا تو بحي مجموعيها بوجا)]

الله تعالى في ان كونو يفراست عطاكيا موا تعاليداان كول بن فورة خيال آيا كر يددر خت اتنا چها كريتر مارف والله كوبحى النه يجل ويتا بوقويرالله تعالى في الله عنه الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى الله تعال

وَ تَكِيْفَ مَصِيْرَكَ اللهَ النَّادِ [الـ النَّدَة النَّالِيَّة النَّالِيَّة النَّالِيَّة النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِيِّةِ النَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللللِّهُ الللِّهُ اللَّهِ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُواللَّهُ الللللِّلْمُ الللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ الللللِّ

جب انہوں نے یہ ہو چھا تو ایسے لگا کہ جیسے اس درخت نے شعندی سانس کی اور جواب دیا کدا ہے سرتری! میرے اندرخو کی بھی بہت اچھی ہے تحرمیرے اندرایک ایس خامی ہے جواللہ تعالی کو بہت تا پہند ہے اور اس خامی نے میری سب خوبیوں پر یانی پھیر دیا ہے۔ بوچھا، وہ خامی کون ک ہے؟ در خت نے جواب دیا، فَامُلَیْتُ بِالْهُوَ اِیْ هَلْكَذَا هَلْكَذَا

ا ہے سرگی جو حرکی ہوا جاتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں) (اے سرگی اعدر استفامت نہیں ہے اور یہ چیز اللہ تعالی کو آئی ٹاپسند ہے کہ میری میرے اندر استفامت نہیں ہے اور یہ چیز اللہ تعالی کو آئی ٹاپسند ہے کہ میری سب خوبیوں کے ہا وجود مجھے اللہ تعالی نے آگ کی غذا بنا دیا۔

#### قوت ارادی برهانے کاراز

### دوبيوں کی توت ارادی

ایک محالیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے میدان میں جائزہ لیا کہ میرے داکیں بائیں کون ہیں تو ایک طرف ایک نوجوان محالیؓ تھے اور دوسری طرف دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ بیدد کچے کرمیرے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وسرى طرف بھى كوئى نو جوان سحائى ہوتے تاكہ ہم كى كرآ كے يز سے اور دشنوں پر خوب تملہ كرتے۔ است على وہ بچے ميرے پاس آئے اور كہنے گئے، پچا جان! كيا آپ بتا كئے ہيں كہ عيں نے ابن كى عرب ويس بتا كئے ہيں كہ عيں نے ابن كى عرب ويس بتا كئے ہيں كہ عيں نے ابن كى عرب ويس بتا كئے ہيں۔ ميں نے بو چها، بي الله جبال كے بارے عيں بو چها ہے بيات ہيں؟ وہ كہنے گئے كہ كم بيا بات ہے، آپ اس كے بارے عيں كون بو چهار ہے ہيں؟ وہ كہنے گئے كہ كم نے بارے عيں كون بو چهار ہے ہيں؟ وہ كہنے گئے كہ كم نے ابن كے كہ م نے سات كے دہ ہمارے محبوب حضرت جمد مصطفیٰ عقبی آئے كوگالياں ويتا ہے، اس نے ابن كو مكم كر مديش بهت اؤ بيش يہ بينا كي بات كو دو آج آيا ہوا ہے تو ہم ارادہ كر كے آئے ہيں كہ آج يا تو وہ فيريت سے واليس قيل جائے گا يا ہم اسے گھروں كو واليس نہيں جا كيں گئے ہيں اور ابن كا عارکٹ اتنا سكائی بائی ہے ہیں ہے ہيں اور ابن كا عارکٹ اتنا سكائی بائی ہے ہیں ہے ہيں ان كے ہيں ان كے اشارہ كر كے بتا يا كہ وہ جو ہم ہيں اور ابن كا عارکٹ اتنا سكائی بائی ہے۔ انہوں نے ہيں ان كے درميان عين دہ اور جي ہيں اور ابن كا عارکٹ اتنا سكائی ہائی ہے۔ انہوں نے ہيں ان كے درميان عين دہ اور جي ہيں ان كے درميان عين دہ اور جي ہي ان ابنے عارکٹ کو جو ابنے گا ہے ۔ انہوں نے ہيں ان كے درميان عين دہ اور جي تھی ان ايک آد کی نظر آر ہا ہے، وہ ابوجی ہی ہے۔ انہوں نے ہيں کو درميان عين دہ اور جي کھی ان ليا۔

جب جہاد شروع ہواتو نو جوان مجام ین نے تملہ کیا۔وہ بچے جھوٹے تھے اور
انہوں نے بغیر سواری کے بھا گناشروع کردیا۔وہ اتنے چھوٹے تھے کہ کفار نے ان
کا نوٹس ہی تہ لیا۔وہ گھوڑوں کے درمیان سے اپناراستہ بنا کران کی سفوں میں سے
گزرتے ہوئے ابوجہل کے گھوڑے کے کریب بھٹے گئے۔ان کا قدا تنا چھوٹا تھا کہ وہ
ز مین پر کھڑے ہوگڑھوڑے پر جیٹے جو نے بشن پر وار بھی نہیں کر سکتے ہتے۔ بلکہ
مورفیین نے لکھا ہے کہ ان کے قد ان کی اپنی تواروں سے بھی چھوٹے تنے۔ چنا نچہ ان میں گراس پر وارکیا۔ جب گھوڑا کر اتو ابوجہل بھی گرا۔
ان میں سے ایک نے گھوڑے کی ٹا تک پر وارکیا۔ جب گھوڑا کر اتو ابوجہل بھی گرا۔
پھراس پر وارکیا۔ وہ بیچے استے کر ور تھے کہ وہ کوار سے ابوجہل کا گلا بھی نہیں کا نے
سکتے تھے۔ چنا چے حضرت ہواللہ بن مستود ہے۔ وہ کوار سے ابوجہل کا گلا بھی نہیں کا نے

ا بوجهل کا گلاکا ٹا اور اس طرح وہ دھمنِ خدائی التارہوا ... جس قوم کے بچون کی تو ت ارادی کا بدعالم ہواس قوم کے تو جوانوں کی قوت ارادی کا کیا عالم ہوگا۔

## ایک معذور صحافی ﷺ، کی توت ارادی

صحابہ کرام میدان اصدی جانے کی تیاری کرد ہے تھے کہ اتنے یس ایک سحائی طاف ہو یا وس سے معذور تھے، نی اکرم میں آپ جہاد یس حاضر ہوئے۔ سرش کیا، اے اللہ کے جوب شہر آپ ایس جہاد یس جانے کی اجازت دے وہ جہ آپ شہر کے اور تاوفر مایا، آپ کے جاریس شریک ہور ہے ہیں اور آپ معذور بھی ہیں، لیڈا اگر آپ گھر پرد ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اصرار کرتے ہوئے وہ کی ایس البیدا اگر آپ گھر پرد ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے اصرار کرتے ہوئے وہ کوش کیا، اے اللہ کے جوب شہر تی البیدا ہیں آپ کے میں اپنے السال تا ہے کہ میں اپنے النگر سے بین کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ چنا نچہ نی علیہ السال ق والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی گھر کووالی لوٹے اور اپنی تو جہ سے کہا کہ تیاری کرو میں جارہ ہوں۔ یو کی جب تیاری کرنے گی تو اس نے ندات میں کہدیا میں ہی جہاد ہی جارہی ہوں کہ آپ میدان جہاد سے بھاگ کروائی لوٹ رہے ہیں۔ میدان جہاد سے بھاگ کروائی لوٹ رہے ہیں۔ حسانہوں سے یہ بات کی تو اس وقت ان صحافی نے بیدعا ماگی،

#### ٱللُّهُمَّ لَاتُعَدَّنِي إِلَىٰ أَهْلِي

پوچھا، کیا انہوں نے اپنے گھرے نگلتے ہوئے کوئی بات کی تھی؟ عرض کیا گیا کہا ہے اللہ کے تجوب مٹھ آئی آئی آئی انہوں نے مید بات کی تھی۔ قرمایا، اب اس کی لاش بھی مدینہ کی مطرف نہیں جائے گئے۔ چٹا نچھا نہیں سید الشہد اء حضرت امیر ممز ہ طرف نہیں جائے گئے۔ چٹا نچھا نہیں سید الشہد اء حضرت امیر ممز ہ طرف نہیں جائے ہوئی کے ساتھ دون کیا گیا ۔۔۔۔۔ اللہ اکبر!!! ۔۔۔۔۔ جس توم کے معذوروں کا بید حال ہواس توم کے صحت مندوں کا بید حال ہواس توم کے صحت مندوں کا کیا حال ہوگا۔

# اساء بنت الي بكريكي قوسة إرادي

سيده اساء رضى الله عنها سيمنا صديق اكبر عظيه كي يرى بيني اورسيده عاكشه صدیقه رمنی الله عنیا کی بڑی مین تعیل ۔ بجرت کے وقت ان کی عمراتی زیادہ نہیں متى - سيدنا صديق اكبر رفظة نے انہيں فرمايا كهتم حجوثی ہو بيزاتم ہميں فلاں جكه ير کھانا پہنیا وینا بتم پرکوئی شک بھی تیں کرے گا۔ انہوں نے پہلے دن کھانا پہنچا ویا۔ جب دوسرے دن کھانا لے کر پینچیں تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اداس ی ہے اور پیٹائی پرزخم کا نشان ہے۔ یو چھاءاساء! کیا ہوا؟ عرض کیاءاے اللہ کے محبوب علیق اکل جب می کمانا وے کروایس جاری تھی تو مکہ مرمد میں واحل ہوتے سے يهل ابوجهل نے مجھ ديكولياءاس نے مجھ بالوں سے پكرليا اور كبنے لكا، اساء! بناؤ تمهارے باب كيال بيں؟ ووو بيں ہو كاجهال تمهارے يغير ہوں كے، كيا تمهيں پنة ے؟ اے اللہ کے تی ! مل نے می کہدویا کہ ہاں جھے پت ہے لیکن میں ہرگزنہیں بناؤں گی۔ بین کرای نے بھے تھیٹنا شروع کردیا، جھے شدید تکلیف ہور ہی تھی لیکن میں نے اس کو بات شان کے اس نے کہا ، اساء! میں کھے جان سے ماردوں گا۔ میں نے کہا، تم جومرضی کرو، میں بھی تیل بتاؤل گی۔ائے میں اس نے بھے دخیار پر ا بیا تک زوردارتھیٹر مارا،جس کی وجہ سے جس نے کر گئی ممرے ماتھ سے خون اور آتھوں سے آنسوجاری ہو گئے۔اس نے پھر بالوں سے پکڑ کر کھڑ اکیا اور کہا، بتاؤوہ کہاں ہیں؟ میں نے ایوجہل کو جواب دیا اے مردود! میری جان تو تیرے والے مر میں محرعر نی مخطیقی کو تیرے حوالے ہیں کروں گی ....ارے! جس توم کی بچیوں کی قوت ارادی کا بیعالم ہوتو مجراس قوم کے جوانوں کی تبارادی کا کیاعالم ہوگا۔

### فاطمة بنت خطاب كي قوت ارادي

سیدنا عمر پیند کیسے ایمان لے آئے؟ ..... بہن فاطمہ رضی القد منہا کو تھیٹر مارا، وہ ینج کریں اور پیر سنجل کر کینج گئیں ،اے جمر اجس ماں کا دودہ تم نے بیاہے ای ماں کا دودہ تم نے بیاہے ای ماں کا دودہ میں نے بیاہے ،تم جان تو نکال سکتے ہوگر میر ے دل سے ایمان کوئیس نکال سکتے ۔ بہن کے بید الفاظ حضرت عمر میں ان کے دل پر بیلی بن کر کے اور وہ موم ہو سکتے ۔ بہن کے بید الفاظ حضرت عمر میں ایر ہوری تھیں؟ فرمانے گئیں ، بھائی ! تم ٹاپاک موجہ بین اسے ہاتھ لگا نے کی اجازت نہیں بیسائی ! تم ٹاپاک ہوجہ بین اسے ہاتھ لگا نے کی اجازت نہیں بیسل کرتا پڑے گئے۔

شكار كرنے كوآئے شكار ہو گئے۔

جس توم کی عورتوں کی توت ارادی کا بیاعالم ہوتو پھراس قوم کے جوانوں کی قوت ارادی کا کیاعالم ہوگا۔

ايك فرنگى كااعتراف

ا کے فرنگی لکھتا ہے کہ سلمانوں کے پیمبرعلیدالسلام نے بجیب محنت کی کہ

After the death of Muhammad(PBUH), the land of Arabia became the nursery of heroes.

( محمد المثلقة كوفات ما جائے كے بعد عبر ك زمين بميروز كى زرائرى بن كى) بميروكسى تمايال بندے كو كہتے ہيں۔ لينى عرب كى زمين تمايال شخصيالت كى نرسرى بن كئى۔ جس طرح نرسرى كا جھوٹا سا بودا يالآخر ايك بيزا ورخت بن جاتا ہے اسى طرن صحابہ کرائی میں ہے ہرایک صحابی تن کے اوپر ایک ستارے کی ما تقریب کے اور ایک ستارے کی ما تقریب کے اور سیت سیت سیت سیت کے ایمان کی وجہ بنی ۔ وہ من کے بیکا اور ان کے بیتے ہے ۔ وہ جو بات کر دیتے تھے وہ کر گزرتے تھے ۔ آئ بیاستفامت ہمارے اندر جبیں ہے ۔ اس کی کی وجہ ہے ہم گنا ہوئی کا اور تکاب کر بیٹے ہیں وگرنہ ہما جس ما حول میں جے ہوئے شریع ہے وسنت کے مطابق ہم جس ماحول میں جے ہوئے شریع ہے وسنت کے مطابق زندگی گزار سے ہیں ۔ یہ بہانے کرنا فضول ہے کہ فحاشی عام ہے ، بے پردگ عام ہے ۔ ابل اللہ ای گندے ماحول میں رہتے ہوئے اسپید آپ کو شریعت وسنت کے مطابق رکھتے ہیں ۔ وہ ماحول میں رہتے ہوئے اسپید آپ کو شریعت وسنت کے مطابق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو والا بے گا تو رحطا قرما و سے ہیں ۔ وہ بھی ان کی گئی کوچوں بازاروں میں زندگی گزارتے ہیں ۔ ۔ فرق کہاں ہے ؟ ۔ ۔ ۔ اگر دل کے اندر عزم وارادہ ہو کہ میں نے پروردگار کی استفامت کا قرق ہے ۔ اگر دل کے اندر عزم وارادہ ہو کہ میں نے پروردگار کی نافر مائی نہیں کرنی تو انسان اسے نفس پرقابو یا لیتا ہے۔

سيدناصديق اكبره كاتوت ارادي

اگر عزم واستفامت کی ایک اوراغی مثال و یکھناچا بیل توسید ناصد این اکبر عظیہ کی مبارک زندگی کود کھے لیجے ..... جنب نی علیہ الصلوٰ قا والسلام نے یہ وہ فر مایا تو جہاں اور بہت سارے مسائل نے جنم لیاو ہاں مانعین زکو قا کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ بدوہ لوگ ہے جومسلمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ذکو قا تو دیں گے گر رقم بیت المال میں جمع نہیں کروائمیں کے بلکہ اپنی مرضی ہے اپنے علاقوں بیل جہاں مناسب میں جمع نہیں کروائمیں کے بلکہ اپنی مرضی ہے اپنے علاقوں بیل جہاں مناسب سمجھیں کے وہاں فرج کریں گے۔ اس لئے ان کو مانعین ذکو قا کہا گیا۔ اگر چدوہ اپنے علاقوں بیس جمارکز بت تو تی تھی اس کے اس لئے سیدنا صد اپن اکبر میں جا ہے تھے کہوہ اپنی ذکو قامرکزی بیت المال میں بی اس لئے سیدنا صد اپن اکبر میں جاتھے کہوہ اپنی ذکو قامرکزی بیت المال میں بی اس لئے سیدنا صد اپن اکبر میں جوت کا دوہ اپنی ذکو قامرکزی بیت المال میں بی جس جمع کروائی کے دوہ اپنی ذکو قامرکزی بیت المال میں بی جس جمع کروائی ۔ مسیفر کذاب نے بھی تبوت کا دیوگی کردیا ، سیار تامی عورت بھی نبوت

کی دعوبیدارین ببینی اورعیسائیول نے بھی مدینه منورہ پر حیلے کی تیاریاں کرر تھی تھیں۔ تحویا جا روں طرف سے خطرات موجود تھے۔

اس دفت باتی صحابہ کرام کا بید خیال تھا کہ ہمیں بیرونی فتوں سے پہلے نمٹنا

علیہ اور بیتو گھر کی بات ہے ، بیہ ہم بعد میں سنجال لیں گے ۔ گرسیدنا صدین

اکبر رفیان نے کہا جیس، میں ان کے فلاف کو اراٹھاؤں گائی کہ بیز کو قان ہے پر مجبور

ہوجا کیں گے ۔ جب سب صحابہ کرام کا بید خیال تھا تو انہوں نے حضرت مرفیان کو بھیجا

کر آپ نمائندگی کرتے ہوئے کید و بیٹے کہا سامیر المؤمنین! بیکلہ پڑھنوالے

ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، خدااور اس کے رسول کو بائے والے ہیں، لہذاان کے

معاطے میں ذرائری کا برتاؤ کیجے۔ بہلے بڑے فتوں سے نمٹ لیں، بعد میں ان کے

معاطے میں ذری کا برتاؤ کیجے۔ بس میہ بات کردی کہ آپ ذراان کے

معاطے میں ذری کا برتاؤ کیجے۔ بس میہ بات نمی کی کہ سیدنا صدیتی اکبر خیان نے ان کو

دونوں باتھوں سے یوں دھکیلا کہ وہ سرین کے بل ہے جاگرے اور فرمانے گئی،

وونوں باتھوں سے یوں دھکیلا کہ وہ سرین کے بل ہے جاگرے اور فرمانے گے،

أَجَبًارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقُوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ (تَوْجِالِمِيت كِدور شِي اتّناجا برتفااسلام فِي آكرتُوا تَنَا كُرُور مُوكيا)

يجرفر ماياء

اَبُنْفُصُ وَاَنَاحَیّ (دین کے اندرکی کردی جائے اور میں زعدہ رہوں) ریکھے ہوسکتا ہے کہ دین کے اندرکی کردی جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ سیدتا عرقر ماتے میں کہ جب میں نے یہ بات نی تو میراشرح صدر ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے پھرمسلمانوں میں جوڑ پیدا قرمادیا۔

سیدنا صدیق اکبر رہ ہے ہے کہا ، نی علیہ السلام نے اسامٹ کا جوافشکر روانہ فرمایا تھا آپ اے روک لیجئے فرمایا ، جس افٹکر کو اللہ کے مجبوب عظافہ روانہ کریں ، ابو بکرکون ہوتا ہے اس کورو کنے والا ۔ اس نے کہا کہ لوگ حملہ کردیں گے اور مدینہ بیل فقط عور تمیں رہ جا کیں گی فر مانے گئے ، اگر بھے یقین ہو کہ جنگل کے در ندے آکر یہ بین گلسیٹیں گے آواس کے باوجود بھی در ندے آکر یہ بین گلسیٹیں گے آواس کے باوجود بھی ابو بھر ان الوگول کے ساتھ جہاد کے لئے باہر ضرور نظے گا ۔۔۔۔۔الله اکبر۔۔۔۔ بیہ بوتی ہے استقامت کود کھے کر مفسرین نے کھا کہ فیقام مقام الانبیاء لیمی ابو بحرصد این استقامت کو کھے کہ مفسرین نے کھا کہ فیقام مقام الانبیاء لیمی ابو بحرصد این فیل شامت کود کھے کہ مفسرین میں وقت کے تی جبر استقامت دکھا یا کہ کے تھے۔۔

### محبوب خدا ﷺ كي قوت ارادي

اكرآب ال سي بمي زياده استقامت ويكمنا جائية بين تو بعرني عليه الصلاة والسلام كى مبارك زندگى كود كير ليج ،آپ كوانسانيت كى معراج نظر آئے كى ....كى زعر کی میں جب نی علیہ الصلوة والسلام کے چیاان کے تکران تھے اس ونت قریش مكدان كے چيا كے ياس آئے اور انہوں نے ان كوير يشر كے ساتھ متاثر كرنے كى كوشش كى - جب چانے و يكها كرسارا كمدى خلاف بنو انهول نے آپ ماليہ کو بلا کرکیا، بدمرداران کمه کیتے ہیں کہ اگر تمہیں مال ووولت کی ضرورت ہے تو جتنا جائے ہوہم تہیں وہ مال دے دیتے ہیں ....ا گر کسی خوبصورت عورت سے شادی كرنى بي تو نشائدى كردوهم وه كورت تمهار ي تكاح من ويدية بي .....اور ا كرتمهيں مردار بننے كا شوق ہے تو ہم تمهيں اپنا مردار مان ليتے ہيں ، كر ہارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔اس کے بعد انہوں نے فر مایا ،اے بھتنے! میرے او بر ا تنابوجمدنہ ڈالوجو میں اٹھا نہ سکوں۔ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھا کہ چیا " بجاجان إكرياوك ميراءايك باتحدير جاعداوردوسرے باتحد برسورج بھى ر كدي توجويها ملايابون اس كوم بنيان سي يحيين بنون كانسسالله أكر!!!

#### استقامت كىتلقين

یمی استقدمت صحابہ کرام گوئینی اور صحابہ کرام سے آگے تا بعین کوئینی ۔ لہذا اولیائے کرام کے اندریہ خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر دفت اپنے آپ کوشر بعت وسنت کے اوپر لا کھڑا کرتے ہیں اور یہی بات پروردگار فرماتے ہیں ، ارشاد فرمایا،

فاستقِم کما أمرت ومن تاب معک و لا تطعو الهود: ۱۱۱

یعن اے جموب! آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ تو ہی سب کے سب اس بات پر جس کا تھم ویا گیا ، انگل سید ھے دہے۔ اگر ہم پنجا بی میں فسست قسم کی ما المورت کا مقہوم مجھانا چا ہیں تو ہے ہے گا کہا ہے جموب! آپ اور آپ کے سی بشریعت پر چلنے کے معالمے ہیں تکلے کی طرح سید ھے دہے۔ اللہ تعالی کو ایک شریعت پر چلنے کے معالمے ہیں تکلے کی طرح سید ھے دہے۔ اللہ تعالی کو ایک استقامت چا ہے۔ اور بیاستقامت انسان کے اندر ذکر اللہ کی کثر ت سے بیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ سے کہ مشارخ اپنے پاس آنے والے ہم بندے کو یہ جزل ٹا تک پسے ہی تاویج ہیں۔ پروردگار نے مجالم بین کا تذکرہ قرآن مجید ہیں فرمایا تو انہیں بھی: کر بی تا کہ خوف ہو ہیں اور میں کا تک کو دیا تا کی کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کا خوف ہے پروردگاراس وقت بھی کثر ہو ذکر کا تھم فرمایا۔ سو قت جب جان جانے کا خوف ہے پروردگاراس وقت بھی کثر ہو ذکر کا تھم فرمایا، سنتے اور دل کے کا نول سے سنتے اور دل کے کا نول سے سنتے سے ارشاد فرمایا،

يَايُهَا اللَّذِيْنَ المَنْوَاإِذَالَهِيَتُمْ فِئَةً فَالْبُنُوا وَاذْكُرُوَااللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ .

[ اے ایمان دالو! جب لژوکسی فوج ہے تو ٹابت قدم رہوادر اللہ کو بہت یاد کروتا کے تم مراد پاؤ۔ ا

یعنی جب تمهارا آمناسامنا کافروں کی جماعت ہے ہوتو ڈٹ جاؤاوراللہ کا ایک

کڑت کے ساتھ کرتے رہا ،کامیانی تہارے قدم چوے گی۔ ذکر اللہ کی کڑت
سے ایک طرف بندے کو استفامت ملتی ہے ،ور دومری طرف بندے پر اللہ رب
العزت کی رحمت چم چم بری ہے۔ آج ہمیں بھی تنس اور شیطان کے خلاف اس
استفامت کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے ارادے با عدمتے ہیں کہ اب یہ بین کریں
استفامت کی ضرورت ہے۔ ہم بڑے ارادے باعدمتے ہیں کہ اب یہ بین کریں
گاب وہ نہیں کریں گے لیکن تھوڑی ویر کے بعد پھروی کرد ہے ہوتے ہیں۔ کوشش
سے اب وہ نہیں کریں ہے لیکن تھوڑی ویر کے بعد پھروی کرد ہے ہوتے ہیں۔ کوشش
سے کرنی چا ہے کہ ہماری بید ڈھل میل یقین والی حالت درست ہو جائے اور ہمارے
اندر عزم واستفامت آ جائے۔

ہم اللہ رب العزت ہے جہاں اور بہت ساری وعائیں یا تنگتے ہیں وہاں ہم یہ وعابهي ما نكاكرين كه دب كريم! بمين شريعت وسنت پر چلنے ميں استقامت نصيب فرما دیجئے اور دو توت اوا دی وے دیجئے کہ جب ہم دل میں ایک عزم کرلیں تو پھر جم اس كاوير جم جائمي - يادر تعيس كدجب ياني بهدر بابوتا بياتواس كماته سرف و بی چیزیں بہتی ہیں جووز ن میں بلکی ہوتی ہیں۔ شکے، پیچے اور کاغذی چیزیں یائی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں۔ اور کھے چٹا ہیں ہوتی ہیں جو یائی کے ساتھ تہیں بہتیں بلکہ جب یانی گزرتا ہے تو وہ یانی کے رخ کوموڑ دیا کرتی ہیں۔ اگر آج ہر طرف كناجون كاسيلاب ہے تو ہم نەتو تكا بنيں اور نەبى تختە بنيں كەمماتھ بہتے رہيں ، بلكه ہمیں چٹان بننے کی ضرورت ہے تا کہ بے داہ روی کے درخ کوموڑ دیا جائے۔ یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو ردک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفاتوں کو اللدرب العزت جميس بھی مياتو فين عطافر مادے كه جم عربياني اور فحاشي كے اس : ﷺ :و ئے سال ب کے خلاف چٹان بن کر حیااور یا کدامنی کی زند گی گزاریں اور ث یت وسات پر استفامت کے ساتھ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں

مُ رَرَّهِ اللهُ رَبِ العَلْمِينِ وَعُولُنَا إِنْ الْحَمَدُ لِلَّهُ رَبِ الْعَلْمِينِ لِ





## ہدایت اور گمراہی والی تجلیات

اَلْحَمُدُلِلَّهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى امّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ فِيسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ فِيسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ٥ يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ٥ يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ٥ مُنْهُ فَنَ وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ٥ مُنْهُ فَنَ وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَسِقِينَ ٥ مُنْهُ فَنَ وَ مَا يُضِلُّ بِهِ اللَّا الْفَلْمِينَ ٥ وَ مَنْهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ مُنْهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ مُنْهُ وَلَهُ وَ مَا يُطِلُونَ ٥ وَ مَنْهُمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ مُنْهُ وَلَهُ وَ مُنْهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اَللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّم

## دنيا كے مہمان خصوصی

جب کوئی آدمی کسی تقریب کا انتظام کرتا ہے تو اس تقریب کا کوئی نہ کوئی مہمانِ خصوصی ہوتا ہے جس کی دجہ سے وہ تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اگر شادی کی تقریب ہوتو حافظ یا عالم مہمانِ خصوصی ہوتا ہے۔ سیاتو دولہا اور اگر دستار بندی کی تقریب ہوتو حافظ یا عالم مہمانِ خصوصی ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ نے جب دنیا کے نقشے کو سجایا تو اس کے مہمانِ خصوصی جناب رسول الله ما فیلین کے جب میں اور مہمانِ الله ما فیلین کی کو بنایا۔ عام دستور ہے کہ تقریب میں لوگ پہلے آجاتے ہیں اور مہمانِ خصوصی بعد میں آتا ہے۔ چنا نچ الله کے مجبوب ما فیلین کے میں دنیا میں سب انبیائے کے خصوصی بعد میں آتا ہے۔ چنا نچ الله کے مجبوب ما فیلین میں دنیا میں سب انبیائے کے تحریب میں تشریف لائے۔

#### تجليات ہدايت كاعروج

جب مہمان خصوصی آتا ہے تو اس وقت تقریب این عروج پر ہوتی ہے۔ نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دور بھی خیر کے تقطر تظر عروج کا دور تھا۔ چنانچہ آپ میزان الم نے ارشا وقر مایا:

خَيْوُ الْقُوُونِ قَرُنِی ثُمُ الَّذِیْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِیْنَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِیْنَ يَلُونَهُمْ إِنْمَامِ زِمَانُوں مِیں ہے بہترین زماتہ برازماتہ ہے، پھر جواس کے ساتھ جڑا ہواہے، پھر جواس کے ساتھ جڑا ہواہے۔ ]

گویاجب نی علیہ العملؤة والسلام نے دنیا پیس جلو ، افروز ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیراور ہوائے۔ والی تجلیات عروج پرتھیں جتی کہ اس زیائے کے کافروں میں بھی کچھ فوییاں بائی جاتی تھیں۔ یہ بات ولائل سے تابت کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور یر:

(۱) ... جب ہرقل نے ابوسفیان کو قریش مکہ کے نمائندے کے طور پراپنے دربار
میں بلایا اور کہا کہ جمیں مسلمانوں کے بارے میں بتاؤٹو انہوں نے مسلمانوں کے
بارے میں معلومات ویں۔ کمایوں میں لکھا ہے کہ ہرقل نے جو یا تیں پوچھیں انہوں
نے بچ بچ بتا ویں ۔ بعد میں ان سے لوگوں نے کہا کہتم نے بات اور طرح سے کیوں
نہ کر دی کیونکہ مخالف کے بارے میں تو بجیشہ الٹی رپورٹ وی جاتی ہے۔ وہ کہنے
نہ کر دی کیونکہ میں بھی بھی یہ خیال آیا تو تھا مگر پھر میں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے
کہ میرے ذہن میں بھی یہ دخیال آیا تو تھا مگر پھر میں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے
کہ قریش مکہ کا سروار جھوٹ بولتا تھا۔ کو یااس ذیا نے کا فربھی جھوٹ ہولئے سے
گھراتے تھے۔ اس وفت خیراتی عام تھی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاہ فرمایا کے مؤمن مب آیتھ ہوسکتا ہے گرجھوٹا نبیں ہوسکتا۔ اور آج جھوٹ وہ مصیبت ہے کہ اس کے موجو رہے تھے تھرای نبیس تا .....الا ماشاء الله .....آپ کو یکی والا کوئی قسمت ہے ہی طے گا۔ کوئی کم جھوٹ ہواتا ہے اور کوئی زیادہ۔ اگر آپ کاروبارز تدگی دیکھیں تو آپ کوا کثر و بیشتر جھوٹ پر بنیاد نظر آئے گی۔ لگتا ہے کہ بی کا زمانہ کیا اور جھوٹ کا زمانہ آگیا ہے ..... کیوں؟... اس لئے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں خیر عروج پرتنی۔ اس خیر ہے مسلمانوں کوتو حصہ ملائی تھا کا فروں کو بھی ل کیا۔

(r)....دوسری دلیل میہ ہے کہ ملح حدیدیہ کے وقت جب سمبیل کا فروں کی طرف ے آئے اور انہوں نے آ کرمطالبہ کیا کہ تی علیدالسلام کے نام کی جگد برجو محدرسول الله لكما باس كى بيائے محدين عبدالله لكما جائے تو حضرت صديق اكبر فظف كويزا عمدة يا اورانهون في عمد من اسكوني سخت بات كهددى . جب سخت بات كردى تو سهبل کینے نگا ، دیکھو! جھے تمہاراا کیا حسان یاد ہے ،اگرتم نے جھ پروہ احسان نہ کیا ہوتا تو میں ابھی تہمیں جواب دیتا۔ معلوم ہوا کہ اس وقت کا کا فربھی احسان کا بدلہ چکا ر ہاتھا۔اور آج بیرحالت ہے کہ اگر کوئی کسی مرساری عمراحسان کرے تو ایک ہی لمحہ میں خون یوں سفید ہوجا تا ہے کہ جیے ان کے سوالان کا کوئی بڑا وشمن ہے تی تیس مروا بدكها بع جاند بوكا كدانسان صرف خدا فراموش النبيس بنا بكداحسان فراموش بهي بن مميا ہے۔ بلكه اس سے بھى بہتر يه بوگا كه يه كها جائے كه آج كا انسان خدا فراموش بھی بتا ،خود فراموش بھی بتا اور احسان فراموش بھی بنا۔ بتائے کا مقعمد بیرتھا کہ اس ز مانے کے کا فربھی کچھیٹہ بھیشر فاء کی یا تھی کیا کرتے تھے۔موجودہ دور میں تو بھائی دوس بھائی کے ساتھ ایسا حشر کرتا ہے ہے کی وشمن سے کیا جاتا ہے۔ایسا کیوں ہے؟اس كى ايك وجہ ہے ... بيكت بھى آئ آپ كو سمجھادوں، ذرا توجہ سے بحصنے كى كوشش يجيئ كالسدائد تعالى فيدونام جيه

(۱) هادی ۱۰۰۰ مهایت دیخ والا

(٢) مضل ..... محراه كرتے والا

نی علیہ السلؤة والسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نام ہادی "کی تجلیات ہرطر فعروج پر تھیں، جس کی وجہ سے شرختم ہو گیا تھا۔ اس لئے نبی علیہ السلؤة والسلام نے ارشاد فرایا:

> ٱلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولُ [محابمب كمبعادل بي]

کویاآپ الفیانیم بیفرمانا جا ہے تھے کہ جنیوں نے میری شاگر دی اختیاری وہ سب کے سب عدل پر زندگی گزار نے والے بیں۔ ونیا بیس ایس کوئی جماعت کس نے رکھی ہمی جی نہیں ہوگی۔ بھی وجہ ہے کہ اس وقت گراہ ہونے والون بیس بھی بھی نہیں ہوگی۔ بھی وجہ ہے کہ اس وقت گراہ ہونے والون بیس بھی بھی نہیں ہوگی۔ کی خدم ہوتی تھی۔ کہ خیر ہوتی تھی۔

.....وورىد وكود فاكرتے تھے۔

....احدان كابدلدچكات تهـ

...... يج بو <u>لتے تھے۔</u>

.....مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔

گھرا کے وہ وقت بھی آیا جب نی علیہ الصافی والسلام اس و نیا سے تشریف لے گئے۔ یوں بچھ لیجے کہ کویا وہ مہمان خصوص جس کے لئے یہ تقریب سجائی گئی تھی ، وہ آکر روئتی افروز ہوئے اور وہ اب دعوت کھا کر چلے گئے۔ جب مہمان خصوص چلا جاتا ہے تو پھر بعد شریحفل کو برخاست کر دیا جاتا ہے اور محفل برخاست کر نے کے بعد باتی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ لوگ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کرسیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہیں اور کرسیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہیں۔ کویا مہمان خصوص کے جانے اور محفل کے برخاست ہونے ہیں کوئی والے میں اور کرسیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہیں۔ کویا مہمان خصوص کے جانے اور محفل کے برخاست ہونے ہیں کوئی والیکوں فاصل ہے الصافی قا والسلام نے ارشاد فر مایا کے ہیں اور قیا مت دوالگلیوں

کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچ مجبوب اللہ آئی ہے کا دنیا ہے
تا رہے ایک دوسرے کی ایک نشانی ہے۔ لیکن اس نشانی کو بھی پورے ہوئے
چودہ سوسال گزر مجے۔ آیا مت آتے آتے اتنا عرصہ گزر گیا، اب بھی پہنیس کہ کب
قیامت آئے گی لیکن صورت حال سے کہ اب آستہ آستہ آبستہ آیا مت آئے کا منظر ہے
گا۔

## تكويني اندازكي بإزگشت

دورِ سحابہ میں اس ونیا کے جمیب احوال تنے۔ پھر وقت کے ماتھ ساتھ وہ طالات ندرہ کے گربعد میں مسلمانوں نے سات سوسال تک دنیا میں راج کیا اور ہر طرف اسلام کا ڈنکا بجا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ونیا کے اعدر کیول نہیں پھیل رہا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ اسلام نے سات سوسال تک دنیا میں راج کیا ، اب اس کے بعد تو کام آہتہ آہتہ شیج بی آنا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ اس کو دیکوین '' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کے فیصلے ہیں جو پورے ہو کر دہے ہیں۔ لہذا اس وقت کوئی جاءے جنتی کی لیے۔

..... چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو

..... چاہے دومشائح کی جماعت ہو

..... جا ہے وہ علما وکی جماعت ہو

..... جا ہے وہ سیاسی جماعت ہو

کوئی جننا مرضی زور دگا لے مگروین کے نقشے اوپر اٹھتے نظر نہیں آتے بلکہ بنچے جاتے نظر آتے ہیں۔ البتدا تنافر ق صرور ہے کہ محنت کرنے والوں کوا جرل جائے گا۔
عکویں انداز بتار ہا ہے کہ اب آستہ آستہ بید حالات بنچے بی آئیں گے۔ کیونکہ اگر مسلمان فیر کے لئے تعودی می کوشش کرتے ہیں تو کا فرشر کے لئے اس سے بڑھ کر

کوشش کرتے ہیں۔اس طرح شریو حتاجلا جارہاہے۔ بردے کی اتنی یا بندی .....!!!

جسب اسلام عروج پرتھا تو اس وقت پردے کی آئی پابندی تھی کہ عور تیں دن کے وقت گردت کھرون کے دفت کھروں سے نگلتی تھیں اور اگر فوت کھروں سے نگلتی تھیں اور اگر فولت کھروں سے نگلتی تھیں اور اگر فولت بھی ہوجاتی تھیں تو وصیت کر کے جاتی تھیں کہ جارا جناز ہرات کو لے جایا جائے تا کہ د کھنے والوں کو گفن سے جارے قد اور موٹا بے کا بھی انداز ہ نہ ہو۔

#### أيك بهولا بهالانو جوان

> قابلِ لاحول بورپی ماحول اگر بورپ دغیرہ کے ماحول کودیکھیں تو الا مان والحفیظ۔ ایک دفت تھا کہ

....عورت محرے باہرتکی،

..... بھراس کاچرہ پردے میں سے تکلاء

..... بحراس كاسرنكا مواء

..... پراسکرف بیننے کی وجہ سے اس کی چدلیاں تھی موسی

..... پھر یہ کیڑ اسٹنے سٹنے اب تو ہورپ مکے ماحول میں چندائی کالباس رہ کیا ہے۔ جن کہ جن اعضاء کواعضائے غلیظہ کہتے ہیں آج تو وہ بھی نظے ہورہ ہیں۔ ان کی جماتیوں کے ابھار صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سینے پر ایک یا دوائی سے زیادہ کیڑ انہیں ہوتا۔

اب بتا کیں کروہاں فائی ، عربانی اور بے حیائی کا کیا حال ہوگا۔ وہاں سے حیا
اس قدر رخصیت ہوگئی ہے کہ جمیں بتایا گیا کہ ایک جگہ پردومیاں ہوی (مرداور
عورت) اپنے چار بچوں کے سامنے آپس میں گلے بھی فی رہے ہے اور ایک
دومرے کو چوم چائے بھی رہے ہے۔ ان کے ساتھ ان کی بٹی بھی کمڑی تھی اور ان کا
بٹا بھی کھڑا تھا۔ نیچ چھوٹے بھی نہیں ہے۔ ایک بٹا بھی جوان تھا اور ایک بٹی بھی
جوان تھی۔ ہاتی دو نیچ چھوٹے ہے۔ ان کے ماں باپ وہیں ان کے سامنے ایک
دومرے کے ساتھ بیمواللہ کردہے ہے۔ ان کے ماں باپ وہیں ان کے سامنے ایک
دومرے کے ساتھ بیمواللہ کردہے ہے۔

#### منلالت والى تجليات كاعروج

اب چونکه قیامت آئی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی تجلیات ورائم ہو
سیاستے
سی اللہ تعالیٰ کی صفیب مشل عروج پر جائے گی۔ بیاستے
مروج پر جائے گی کرجھوٹ کیل جائے گا۔ حدیث یاک شی آیا ہے،
سیم کو نہ پر کو نہ بھیل جائے گا،
سیم کو نہ بھیل جائے گا،
اس طرح ایک حدیث یاک میں یہ بھی آیا ہے کہ
اس طرح ایک حدیث یاک میں یہ بھی آیا ہے کہ

"ایک وقت آئے گا کہ ہرآ دی سود کھائے گا اور اگر نہیں تو اے سود کی ہوا تو منرور کیے گی۔"

ان ش ہے ہم بھی ہیں۔ ہم بھی ہودی ہوائتی ہے۔ مثلاً کوئی گورنمنٹ کے دوائتی ہے۔ مثلاً کوئی گورنمنٹ کے دوائی ڈیپارٹمشٹ میں یا بل میں کام کرنے والا آدی اگر چہ وہ محنت کر کے حلال کی روزی کمار یا ہوتا ہے لیکن اس کو جو گؤاہ بل رہی ہوتی ہے اس میں سود شامل ہوتا ہے کیونکہ دفتر والوں نے اور بل والوں نے شیکوں کے ساتھ رابط رکھا ہوا ہے۔ اس کر کئی آدمیوں کی حلال کمائی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی رقوم سیونگ اکا وحن میں طرح کی آدمیوں کی حلال کمائی ہوتی ہے لیکن وہ اپنی رقوم سیونگ اکا وحن میں مرحظ ہیں جس کی وجہ سے ان کی حلال کمائی میں ہمی سود شامل ہوجائے تو وہ مشتبہ مال ہوجا تا ہے۔ یا در کیس کے سود کا ایک دویر یمی حلال کمائی میں شامل ہوجائے تو وہ مشتبہ مال ہوجا تا ہے۔ یا در کیس اب ایسے مشتبہ مال سے تو کوئی تسمت والا بی بچا ہوا ہوگا۔ کو یا اس زمانے میں یا تو اب ایسے مشتبہ مال سے تو کوئی تسمت والا بی بچا ہوا ہوگا۔ کو یا اس زمانے میں آیا ہے کہ ایسا کم مدری ہے اور انسان خطر سے میں آتا جار ہا ہے۔ صورت پاک میں آیا ہے کہ ایسا خمان موائل ہوگا اور جب شام کوسونے کے نامانہ آجائے گا کہ بہدوجی کو اضے گا تو وہ انسان والا ہوگا اور جب شام کوسونے کے نامانہ آجائے گا تو وہ انسان سے خالی ہوگا۔

جنب خیر کا دور تھا اس وقت کے کا فروں ہے بھی اچھائیاں ہوجاتی تھیں اور اب چونکہ مرائی کی تجلیات کا دور چل رہا ہے اس لئے آج کے نیک لوکوں سے بھی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں۔ مثال کے طور پر .....

.....وونون دوست ديندار بين اوران ش صد ہے\_

۔۔ دونوں استادا کی عدرے میں پڑھاتے ہیں۔دونوں قرآن پڑھانے ' دانے ہیں اورا کیک دوسرے سے حسد نہیں جاتا۔ ' بسر مہتر

.....ا يك مبتم إا ورايك استاد بي مرآيس مي مسل جل ربي ب

... رو چر بھائی بیں اور ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ بیٹ چل رہی ہوتی ہے اور ان کا آپس میں پھڈا چل رہا ہوتا ہے۔
کھٹ بیٹ چل رہی ہوتی ہے اور ان کا آپس میں پھڈا چل رہا ہوتا ہے۔
جب آج کل کے نیکوں کا بیرحال ہے تو پھر دوسروں کا کیا کہنا ....ایسا کیوں ہے؟ ....اس لئے کہ صفت مشل والی تجلیات پڑرتی ہیں اور بھرے سے احیافا ایسا کام ہوجا تا ہے۔

#### طلاق دینے والے زنا کار

اچھا خاصا نیک اڑکا ضے جی آگر اپی بیوی کو طلاق دے دیاہے اور پھر معصیت بیں پڑچا تا ہے۔ یہاں تو پھر بھی ایسا بہت کم بوتا ہے لیکن باہر کے ملکوں میں ہم نے ایک بجیب مصیبت دیکھی کہ ذرا ذرائی بات پرآپیں بیل کرار سے باتو طلاق دے دیے ہیں یا پھر طلاق کے ہم معتی کوئی لفظ ہے کتا ہے کہتے ہیں اس کے ذریعیوی کو طلاق بھی دے دیے ہیں اور پھروہ میاں بیوی بھی بن کے رہ رہ ہو قرید ہیں۔ شیطان ان سے ایسا کلیوی گناہ کروا تا ہے کہ اب وہ ذیا کے مرتحب ہو تے ہیں۔ شیطان ان سے ایسا کلیوی گناہ کروا تا ہے کہ اب وہ ذیا کے مرتحب ہو رہے ہیں۔

بعض اوقات شیطان غصے میں کوئی ایبالقظ کہلوا دیتا ہے جوانسان کے لئے کلمات کفر میں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر .... بقل کفر کفر نیا شد ..... ایک آوی نے کہا، یار! کہاں رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، میں دیوان والی بنتی میں رہتا ہوں۔
یہلاآ دی کہتا ہے، اچھا، خدا کے پچھاوڑے، علماء نے لکھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا کے پچھاوڑے، کھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا کے پچھاوڑے، کھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا کے پچھاوڑے، کھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا کے پچھاوڑے، کھا ہے کہ جس نے کہا کہ خدا ایک پخت پر سے ہو، فیف ڈ کے فیر ، (پس وہ کا فر ہوگیا)۔
ایک تو کفر کی وجہ سے اس کے سابقہ اعمال سے اور دوسرااس کی بیوی کو طلاق واقع ہو ایک آب ایس اس کے اور دوسرااس کی بیوی کو طلاق واقع ہو سی اب آب اگر وہ تو بہر کے بچر مسلمان ہو بھی جائے تو اس سے نکاح کی تجد بیرتو نہیں ہوتا اور ذیا کا گناہ بھور ہا ہوتا ہے۔ پید بھی نہیں ہوتا اور ذیا کا گناہ بھی ہور ہا

برزا ہے۔

علاء نے بھال تک کھا ہے کہ آگر ہوی نے میاں سے بات کرتے ہوئے کہ دیا کہ آپ برگام ہے اور دیا کہ دیا کہ آپ برگام ہے اور دیا کہ آپ بری میت کا تھم ہے اور آپ بری میت کا تھم ہے اور آسے خاد ند نے کہد یا درکھ ہے سے تر بعت کو اقطاعہ کفو (لیس وہ کا فر ہو گیا)۔ اب دیکھیں کہ ہے گئے تا ذک کلمات ہیں جودہ بول جاتے ہیں۔

طلاق کے ہم معنی الفاظ سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔مثال کے طور پراگر کوئی خادعدا پی بوی سے کے کہ ....اچما اجماء جاؤ مجھے تمہاری مرورت بیس ہے ... براس کنامیر کی مجدے طلاق واقع موجاتی ہے۔ اب بتا تیں کرس کواس مسئلہ کا پند ہے اور کون ایسے مسائل ہو چھتا ہے۔ ہا ہر کے ملکوں میں تو آپ کو پند ہے کہ وہاں مال بدید بهت ہے اور ہر ایک میں انا نیت ہے۔ بوی میں بھی انا ہوتی ہے اور خاد عد على بھى انا ہوتى ہے اور جہال انا كامعاطر موتو ، توبر توبر، ..... أيك يند الى عى بات كى توشى ئے كيا ماو خدا كے بقدے! ان الفاظ سے تو تو نے الى بوى كوطلاق دے دی ہے۔ اس نے کہا جیس کی اس سے طلاق تھوڑ ا ہوتی ہے۔ جس نے کہا، كيے وہ تى ہے؟ كينے لكا ، جيسے تكاح كے لئے كوا موں كى ضرورت موتى ہے اى طرح طلاق کے لئے بھی کوا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے ....وہاں تو طلاق کے بعدمیاں بوی پر آپس ش استفرید بن اور کتے ہیں، تی ماری سلم مولی ہے۔ایک جگہ يربات كرتے ہوئے ايك حورت نے اپنے ميال كى موجود كى بيں بتايا كرانبوں نے جھے طلاق دے دی تھی۔ اس نے کیا ، پھر کیا عا؟ وہ کینے کی کہ پھر ہماری سلح ہوگئے۔ یس نے کیاء اوخدا کی بندی!اب تواس پر حلال نیس ہے۔ جو تین طلاقیں وے جامو دواتوحن سے قارغ موج کا ہے۔ وہ کہنے گئی جیس کی ، آخر میں اس کے بجوں کی ماں ہوں اس لئے جھے بول کی خاطراس کے پاس دہنا پڑتا ہے۔اب وہ عورت ای کمر شرره ربی ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں اور کھد بی تھی کہا ہے ہماری
آئیں مسلح ہوئی ہے۔ کو یا اس کے کہنے کا مطلب ہے ہے کہ آئیں بی سلح ہوجانے
سے پھر لکا ح ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ میاں ہوی رامنی تو کیا کرے گا قامنی ۔۔۔۔۔ اچھاء اس کا
نقصان ہے ہوتا ہے کہ جن کے دلوں ہیں پہلے سے خباشت بھری ہوتی ہے وہ پھر
مسلمانوں سے بردا دیکوہ کرتے ہیں کہ کوئی حال ہے مسلمانوں کا ،ان کوکا فرا جھے لگتے
ہیں۔۔

## بإكستان كى قدرو قيت

ہم لوگ نیو یارک یا المچسٹر کی فلائیٹ سے واپس آتے ہیں، جب نی آئی اے والے تارک ہے۔ اور مامان آنے ہیں ذرای دیر گلتی ہے تولوگ بوئنا شروع کرو ہے ہیں کہ اس ملک کا بیر حال ہے اور یہاں کے لوگوں کا بیرحال ہے۔ ایک با تنس س کر ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے۔

ایک جگہ میرے ساتھ تی گھڑے ہوئے دو بندے آپی میں ایک یا تیل کر
رہے تھے اور ہمارا ول جل رہا تھا۔ لیکن صبر و صبط کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک
بات کرتے ہوئے جھے کہنے لگا ، مولا ٹا! آپ لکھے پڑھے نظر آتے ہیں آپ ہتا کیں
کہ میں تھیک کہدر ہا ہوں ٹا؟ میں نے کہا ، تم نے جھے سے ضرور تقد این ماتی تھی ۔ تم
آپی میں با تیل کر رہے تھے کرتے دہتے ۔۔۔۔۔۔۔ پھر میں نے اسے مجھایا۔ میں نے
کہا ، ویکھیں آپ یہاں پیدا ہوئے ، پلے بڑھے ، تعلیم پائی ، اس دھرتی کا پائی بیا ،
یہاں سائس لیا ، یہاں کا رزق کھایا ، جب تیار ہو گئے تو تعہیں ہیرون ملک نوکری ل
علی ، کیا اب اس جگہ کا تم پرکوئی تی تیل ، قدر کرواس جگہ کی ۔ پھر میں نے ہو جھا کہ
آگوئی تمہارا پاسپورٹ کا ہ و سے اور تھمیں ہے کہ کہ میں تمہاری کوئی ضرورت نیس
ہے تو پھر تھیں و نیا ہیں قبر کی جگہ کہاں ہے گی ؟ وہ کہنے لگا ، پاکستان میں اور یہ کہنے ہی

اس کی آنکھوں بیں آنسوآ مجھے۔ کہنے لگاء مولانا! آج آپ نے جھے رہا حساس ولایا ہے۔ بیس اس ملک کا حسان مجمی نہیں اتار سکتا۔

بات صرف اتن ي تقى كدى سامان آفى ي دي در بورى ہے۔ يل في كا الله و كيموا يس بعد الله و الله و

## اگربین بھی انسان کودیا ہوتا تو کیا ہوتا

میں بات کرد یا تھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں خباشت ہوتی ہے ان کو دبندار
ویسے بی برے گئے ہیں۔ ندوہ ملک سے خوش ہوتے ہیں اور نہ بی مسلمانوں ہے۔
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کوعلا واجھے نہیں گئے۔ ندوہ علاء کی سیاسی جماعت
سے مطمئن ہوتے ہیں ، ندوہ مشار کے سے مطمئن ہوتے ہیں اور نہ بی وہ مداری سے مطمئن ہیں۔ کر یہ شکر ہے کہ آگے جاسے کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو پہندیں کہ کیا ہوتا۔ بھی! آئے کے دور شی اگر اللہ تعالی بندے کے اختیار میں ہوتا تو پہندیں کہ کیا ہوتا۔ بھی! آئے کے دور شی اگر اللہ تعالی دل میں بخص کہ و بندوں کو معاف کرد ہے ہیں اور ان سے خوش ہوجاتے ہیں تو پھر تہیں دل میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہ دیے ہیں دل میں بغض رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہ دیے ہیں دل میں بغض رکھنے کی کیا مشرورت ہے۔ پی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی کہ دیے ہیں

کہ خدامعان کرتا ہے تو کردے میں نے معاف بیل کرتا۔ مقام شکر ہے صوفی خدا کے ہاتھ میں ہے روزی اگریش بھی انسان کودیا ہوتا تو کیا ہوتا

دینی کاموں میں رکاوٹیس

مدیت پاک بین آیا ہے کہ قرب قیامت بین ایبا دفت بھی ہوگا کہ جب دین رعمل کرنا مشکل ہوجائے گا۔ تحرجو بندہ ہمت اور کوشش کر کے دسویں جھے پر بھی ممل کر را مشکل ہوجائے گا۔ تحرجو بندہ ہمت اور کوشش کر کے دسویں جھے پر بھی ممل کر لے والوں کے ساتھ اس کا حشر قربا کر را میں میں آج ہم ایسے بی دور بیس زیر گی گزادر ہے ہیں۔ آپ دین پر ممل کر کے تو دیسے میں دور بیس زیر گی گزادر ہے ہیں۔ آپ دین پر ممل کر کے تو دیسے میں مرطرف سے دکا و نیس سائے آئیں گیا۔

..... مال ركاوث يخ كا-

.....إ د كاوث بناكا-

..... بوى ركاوث بناكى-

.. ... يروى ركاوث بيخ كا-

..... بلكه برينده ركادث بخ كارالا ماشاءالله-

جب نئس اور شیطان کی رکاوٹوں کے علاوہ اتنی اور مجمی رکاوٹیس ہوں گی تو پھر

دین بر عمل کرنا کتامشکل موجاتا ہے۔مثال کے طور بر

(۱)......اری جماعت کے ایک دوست ہیں۔ ان کی بہن عالمتی ۔ اس کا فاوند اس کا حقیق کزن تھا اور اس نے پندگی شادی کی تھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ اگرتم نے میر بے ساتھ دریتا ہے تو جمیس پر تھے کے بغیر دہتا ہوگا۔ چونکہ لڑکی عالم تھی اور اس کی Personality (مخصیت) بہت ہی خوبصورت تھی ، اس کئے اس نے دو ٹوکے لفتوں ہیں کہ دیا کہ جومرضی ہوجائے میں پر تعدیس اتاروں کی۔ بس اس بات کی وجہ سے اس نے اسے طلاق وے کرا لگاینڈ سے پاکستان واپس بھیج دیا۔
(۲) .....ا شیا کی ایک لڑکی عالم تھی۔ اس کی شادی کینیڈ ایس ایک لڑکے کے ساتھ ہوگئی۔ اس لڑکی نے بھی فوان پر اطلاع دی کہ جب بیس خاد مدے ساتھ وہاں گئی تو اس نے جھے تون کہا گئی ہو وا تاردواور میر سے ساتھ ڈائس کلب چلو۔ ماں باب نے شادی تو کردی محروہ مجبور ہے اس کے کیا کرے۔

(٣) .....ایک فوجوان کواللہ تعالی نے فوجوائی میں می سنت کے مطابق واڑمی رکھنے اور پکڑی با ندھنے کی قونیق حطافر مائی ۔ لیکن اس کی والدہ تاراض تھی۔ وہ ماں باپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے گیا۔ ابھی مکہ کرمہ پنچے ہی تھے کہ ایک ہوٹی میں بیٹے کر بات چیت کرنے گئے کہ جب بیت اللہ شریف پر پہلی نظر ڈائی جاتی ہوٹی میں بیٹے کہ دعا میں قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ میں یہ دعا ماگوں گا ، اس تو جوان فائس اید عاما گوں گا ، اس تو جوان نے کہا کہ میں یہ دعا ماگوں گا ، اس تو جوان نے کہا کہ میں اید میں اید بیت اللہ شریف کو دیکھ کر میہ دعا ماگوں گا اور جب ماں سے بو جھاتو ماں کہنے گئی کہ میں تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر میہ دعا ماگوں گی کہ میرا بیٹا پکڑی بائد ھنا چھوڑ دے ..... شریف کو دیکھ کر میہ دعا ماگوں گی کہ میرا بیٹا پکڑی بائد ھنا چھوڑ دے ..... (استغفر اللہ) .... اب بتا کیں کہ جس اڑے وہ اتنا مجاہرہ کرکے دیند اور بنے کی کوشش کرتا اسے ناوراس کی ماں اس کے بارے میں اس تمنا کا اظہار کرتی ہے۔

چوتکہ اس وقت مثلالت والی تجلیات عروج پر بیں ، اس کئے دین پر مل کرنے والوں اور دین کا کام کرنے والوں بی بھی کوتا ہیاں نظر آتی بیں ہے کہ اس کا مطلب میں ہے کہ ہم میں ہے کہ اس کا مطلب میں ہے کہ ہم میں ہے کہ اس کا مطلب میں ہے کہ ہم کوتا ہیوں ہے کہ اس کا مطلب میں ہے کہ ہم کوتا ہیوں ہے معانی ما تک کرا تی طرف ہے اچھا بنے کی کوشش کریں۔ ہمارے کوتا ہیوں سے معانی ما تک کرا تی طرف ہے اچھا بنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لئے فائدہ اس میں ہے کہ اگر گرتے پڑتے بھی ایمان بچا جا کیں گے تو اللہ تعالی کا مل ایمان والوں کے سماتھ معاد احشر قرمادیں گے۔ رکاد بھی تو بہت کی بیل کین اللہ تعالی اللہ تعالی

نے کام آسان کردیا ہے۔

كم يابى كے دور ميں چيز كى قدرو قيت

ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ جس دور میں کوئی جنس نہاتی ہواس دور میں اس تجسے اس کی تجبت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بیزن میں ہمارے پاس خوبصورت ٹماٹر سے ۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگنا تھا جیسے جا پائی چکل ہوتے ہیں۔ ذائع میں است استھے سے کہ قریب کی آبادی کے لوگ اپنے مہما توں کو پھل کھلانے کی بجائے ٹماٹر لے کر کھلاتے تھے۔ ہمیں اس بات کا انداز واس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ہمارے بچوں نے کہا، ابو! ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا تیں گے۔ میں نے کہا ، ابو! ہم آپ کے ساتھ کھانا کھا تیں گے۔ میں نے کہا ، انداور سیف اللہ دوتوں نے وہاں سے کھانا اٹھا یا اور بیمال آگئے۔ آ جا و حبیب اللہ اور سیف اللہ دوتوں نے وہاں سے کھانا اٹھا یا اور بیمال آگئے۔ بہاں دستر خوان لگا یا گیا۔ انلہ کی شان کہا ہی وقت کی نے باہرے ٹماٹر بھیج و ہے۔ بہن مے دوئماٹر کھانے شروع کردیئے تو کھانا پڑار ہا اور وہ ٹماٹر ول سے بیٹ بھر

شکل اور قائع میں تو وہ اسے ایھے سے لیکن جب انہیں منڈی میں لے کر جاتے ہے لیک جب انہیں منڈی میں لے کر جاتے ہے اس جاتے تو ہم ہے کوئی دورو پے کلوبھی تیس خریدتا تھا۔ کی مرتبہ تو ایک رو پے کلوبھی و بیخ بر تے ہے۔ اس کے کہ وہ ایسا وقت تھا کہ جب ٹماٹری فعل جیسے تھے۔ اس کے بعد دو مہینے پہلے ایک ایسا وقت بھی و یکھا کہ جب ٹماٹری فعل جیس تھی۔ اس وقت ٹماٹری قیست یہاں سور و پیرٹی کلواور کرا چی میں ڈیڑھ سور و پیرٹی کلوتھی۔ جو ایک رو پے کلوبھی کوئی ٹیس خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر رو پے کلوبھی کوئی ٹیس خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر و پے کلوبھی کوئی ٹیس خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر و پے کلوبھی کوئی ٹیس خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر و پے کلوبھی کوئی ٹیس خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر و پے کلوبھی کوئی ٹیس خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر و پے کلوبھی کوئی ٹیس خریدتا تھا اب وہی ٹماٹر و پیکوبک رہے جیس میں قررا ان کی شکل تو دیکھوں۔ جب میں نے شکل دیکھی تو بیدو و ٹماٹر تھے جن کوبھم ٹوگ بیزن کے اعراگز ھے میں دبا

بالکل بھی مثال ہے کہ آج کے دور پس وہ خیروائے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اب اس وقت جوہم جبیبا Rejected قتم کا مال ہے اس کواللہ تعاتی ڈیڑھ سورو پے کلو کے حساب سے بھی تیول فر مالیس گے۔اللہ اکبر۔

بدگمانی ہے بیس

بارر تعیس کہ جس نے بھی کلمہ پڑھادہ جتنا بھی عافل ہے آپ اس سے نفرت نہ کریں۔ جب اللہ تعالی نفرت بھی فرماد ہے تو جمیں بھی نفرت بیس کرتی جا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں،

قل يعبادي ..... (اعجوب!) كدريخ كرير عايدو ....

جب الله تعالی نے اسے اپنی بندگی سے بیس تکالاتو پھرہم اسے کیوں تکال دیے ہیں۔ ابندا ہر کلمہ کوسے مجت دکھیں، اس کی عزت واحر ام کریں۔ ٹھیک ہے کہ دہ اب عافل ہے، لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اسے مرنے سے پہلے تو بہ کی تو بیش عطا فر با دیں۔ اگر تو بہ کی ورخواست آپ نے تبول کرنی ہے تو پھر تو واقعی خطرہ ہے اور جب پر وردگار نے بید دخواست قبول کرنی ہے تو پھر آپ کو کیا مصیبت ہے۔ ہمیں چا ہیں کہ ایمان وانوں کے بارے ہی حسن طن رکھیں اور ان کی کوتا ہیوں سے درگزر کریں۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں۔ بیا لگ بات ہے کہ کسی میں کم ہوتی ہیں اور کسی میں ذیا دہ فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اتنی بادیک چھانی سے کیوں چھانے ہو۔ انسان کا تو بیال ہے کہ اسے دو مرول کے عبول کا شک ہو جائے تو ان سے ہو۔ انسان کا تو بیال ہے کہ اسے دو مرول کے عبول کا شک ہو جائے تو ان سے نفر سے کرنا شروع کردیتا ہے اور اسے اپنے عبول کا یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی اپنے نفر سے کرنا شروع کرتا ہے۔ ابندا اس دور ہیں ہم نہ تو مسلی توں سے برگمان ہوں اور میلاء سے برگمان ہوں۔ بلکہ حن ظن رکھیں۔ اللہ تعالی ای حسن اور دیلاء سے برگمان ہوں۔ بلکہ حن ظن رکھیں۔ اللہ تعالی ای حسن

ظن کےصدیے بالآخرا بمان برخا تمہ فرمادیں سے۔

#### الله تعالى سے بھی بد كمانى ....!!!

بعض لوگ تو اللہ تعالی ہے بھی برگمان ہوجائے ہیں۔ بی ہاں بھکوے کرنے والے فدا ہے بھی راضی نہیں ہوتے ، انہوں نے بندول ہے کیا راضی ہوتا ہے۔ ۔ انقل کفر کفر نباشد .....ایک آدی مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالی میں Favouritism بہت ہے۔ میں نے کہا ، کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ بس وہ داڑھی والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور دوسروں کی تو سختا ہی نہیں ....استغفر اللہ .....اس میں آئی جرائے اس لئے آئی کہ اس میں شرعالی آ دیا تھا۔

اصول بہہ کہ ہریند ہے میں خیر بھی ہوتی ہے اور شربھی۔ اگر کسی کی خیر عالب ہوا ورشر بھی۔ اگر کسی کی خیر عالب ہوا ورشر دیا ہوا ہوتو وہ اچھا بندہ ہے اور اگر کسی میں خیر کم ہے اور اس پرشر عالب ہے اور وہ اللہ کے بندوں کے لئے مصیبت بتا ہوا ہے تو وہ برا بندہ ہے۔ جب بیہ بات مجھ میں آ جائے گیا تو مسب کے بارے میں حسن عن آ جائے گا۔

## برطن کرنے کی ناکام کوشش

ماتی الدادالله مهاجر کی رحمة الله علی کا ایک مربید تفاده کی خورت کے ساتھ گناه
میں ملوث ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں اس کے کسی کالف کو پنة چلا تو وہ کہنے لگا،
میں ملوث ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں اس کے کسی کالف کو پنة چلا تو وہ کہنے لگا،
میں ہوت ہے اب بات ہوئی، میں جا کرھاجی صاحب سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو تہارا
چین ہے اس کے بیکر توت ہیں۔ چنانچ وہ حالی صاحب کے پاس گیا اور کہا، حضرت
اوہ جو آپ کے ساتھ میزی محبت کے وجو ہے کرتا ہے اس نے تو رہ کیہرہ گناہ کیا ہے۔
ماجی صاحب نے فر ایا ، اچھا، لگتا ہے کہ اس وفت اس پر اللہ تعالیٰ کی کراہ کرنے
والی جی کا اثر ہوگیا ہوگا۔ جب انہوں نے رہ جواب دیا تو اس آدی کوکوئی دوسری

المالية المالي

بات کرنے کی جراکت بی نہ ہوئی۔

نويدمسرت

بھی ! بات بیہ کے ہم اپنے ول میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے جوب مڑھ آہے ہے۔
اور اللہ کے دین اسلام ہے راضی رہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ
د کوشیٹ باللّٰہ دَبًا وَ بِالْاصَلامِ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدِ نَبِیًا
د کوشیٹ باللّٰہ دَبًا وَ بِالْاصَلامِ دِیْنًا وَبِمُحَمَّدِ نَبِیًا
د کی راضی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ میرا رہ ہے! اسلام میرا دین ہے اور
محمد ملی آباتے میرے نی ہیں ]

جب ہم اللہ تعالیٰ ہے راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم ہے راضی ہوں گے۔ یہ ہمارے لئے نوید مسرت ہے۔ لہذا ہم بندہ خیر کے راستے پرآ گے ہوئے کی کوشش کرتا رہے۔ اگراس نے موت سے پہلے پہلے نیکی والی زندگی کو افقیار کرلیا تو اللہ تعالیٰ تبول فرمالیس گے۔ ویا والے تو وروازے بند کر دیتے ہیں گر اللہ تعالیٰ نے وروازے بند مبیل کئے۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ کسی کے لئے اپنے وروازے بند مبیل کے ۔کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہواللہ تعالیٰ کسی کے لئے اپنے وروازے بند مبیل کرتے ۔وعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہوائت پراستقا مت عطافر مائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ و نیا ہے دفعست ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔

واخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين.



# حضرت مُولانا بيرِذْ وُالفقاراحُ نقشبْنَ يَ عَلِمُ كَا دَيْر كَتِب

- 🏶 خطبات فقیر (باروجلدین)
- 🏶 مجالس فقير (يانچ جلدين) 🔹
  - 🗬 مكتوبات فقير
  - 🏶 حيات حبيب (سوائح حيات)
    - 🟶 عشق البي
    - 🐠 عشق رسول المينية
      - 🕲 بااوب باتصيب
- الا بورسے تاخاک بخاراو سمر قند (سفرنامه)
  - 🏶 قرآن مجيد كاد بي اسرار ورموز
    - 🏶 نماز کے اسرارورموز
    - ا بسلامت تبارى نبيت
      - الموت كى تيارى
  - الله كتن بوے وصلے بن يروردگارك
    - ﴿ بِيثانيون كاعل
    - 🕸 دعا كي قبول شهونے كى وجوہات
      - 🏶 محسنین اسلام
      - 🏶 حياءاور پا كدامنى

مكتبة الفقير 223ست يوره فيمل آباد

## مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

مديد الفقير الاسلامي أوبدود بالكياس جمنك 622832,625454 0471-622832

عامددارالهذي مجديدة باديء بول 621966-0928

وارالطالعروز رياني فيكن معاصل بور 42059-0696

ادارة اسلام إن 190 التاركي لا مور 7353255

كالترجروب اردوبازارلا مور

الكندرشديه داند باذارداد لينذى

اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراچی

😸 مكتبه قاسميد، يؤوي ٹاؤن، كراچى

وارالاشاعت،ارددبازار، كراجي

اداره تالیفات اشرفید، اشرفید منزل افواره چک ممان 540513 - 661

🖨 كمتبه الداوييز وخير المدارس، في بي ميتال رودُ ملكان 544965-061

PP 99261-350364 ين إواللقاراحد وكله العالى تان بإزار سرائة أورعك 99261-350364

الم معزرت مولانا قاسم معود صاحب في ماركيث معجد اسامدكن فيد ماسلم أباد 2262956-251

على جامعة الصالحات بحيوب شريث ، وحوك متنقيم روق ، يرود حالى موازيمًا وررواز راولينذي

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فيمل آباد